

## جندباتين

محترم قارئین - سلام مسنون - وادی مشکمار پر لکھا گیا ناول " لاسٹ مودمنٹ "آپ کے ہاتھوں میں ہے۔وادی مشکبار کی تحریک آزادی کے لئے سرگرم سرفروش مجابد تتظیمیں جس طرح وادی میں اینے لہو کے جراغ جلا کر وادی کی آزادی کے لئے تحریک کو آگے بڑھا ری ہیں اور جس طرح انہیں اینے اس عظیم مقصد میں نی سے نی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اس نے کافرسانی حکومت اور اس کی غاصب فوجوں کی بیندیں حرام کر دی ہیں۔ مجاہد منظیمیں جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ را لطے قائم کرے تحریک آزادی میں کامیابیاں حاصل کر ری ہیں وہ ایک مضوص نیٹ ورک کا نتیجہ ہے ادر اس نیٹ درک کا مرکز ایک ایسی مشین ہے جس میں تمام تنظیموں کے بارے میں تنام ترموا دموجو دہے اور جس کی مدو ہے تنام مشظیموں کے درمیان خصوصی را لطبے قائم ہیں لیکن پیہ مخصوص مشین كافرساني فوج كے باقة لگ جاتى ہے اور په بات طے ہے كه اگر اس مشین میں موجو دمواد کافر سانی حکومت کے باٹھ لگ جائے تو وادی مشکبار میں سرگرم نمام محابد منظیمیں،ان کے سرکردہ افراد.ان کے منصوص خنسہ اڈے، ان کے ملان سب کچھ کافرستان کے سامنے آ جائے گا اور اس کا نتیجہ لامحالہ یہی نکل سکتا ہے کہ نتام تنظیموں کو

طے ہے کہ سیرٹ سروس میں شمولیت کی بنیادی شرط بی اعلیٰ تعلیم مافتہ ہونا ہے۔اس لئے آپ بے فکر رہیں صفدر بھی تعلمی لحاظ سے کسی طرح کم نہیں ہو گا۔امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتی رہیں گ۔ جمول فسلع سائکھوے محمد اختر صاحب لکھتے ہیں۔" گذشتہ وس سالوں سے آپ کے ناول بڑھ رہا ہوں۔اس سے آپ میری پندیدگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سفلی دنیا میں زیالا کے کارندے عمران کا ذہن كنثرول كر ك اس سے يا كيشياك اہم فائل حاصل كر ليست ميں تو كيا يہ لوگ سیرٹ سروس کے ممبران کو یہ راز نہیں بنا سکتے کہ اصل ایکسٹوعمران ہے۔امید ہے آپ ضروراس کی وضاحت کریں گے۔ محترم محمد اختر صاحب منط لکھنے اور ناول بیند کرنے کا بے حد شکرید۔ جہاں تک ایکسٹو کا راز سیرٹ سروس کے ممبران پر او پن ہونے کی بات ہے تو عمران کے ذہن کو کنٹرول کرسے اس سے کوئی چیز حاصل کرنا اور بات ہے اور ذمن سے مخصوص راز حاصل کرنا دوسری بات ہوتی ہے۔جو بقیناً اساآسان کام نہیں ہوتا ادر اگر فرض كر ليں كه اليها ہو جھى جائے تو كيا سيرث سروس كے ممبران كو اس بات پریقین آجائے گاجبکہ عمران ان کے سلمنے چیف سے جھاڑیں بھی کھاتا رہتا ہے اور اس نے الیماسیٹ اپ بنار کھا ہے کہ سیکرٹ سروس کے اس قدر ذہین ممبرز بھی اصل راز تک نہیں پہنچ سکے ۔امید

ائے صفدر تو کیا سکرٹ سروس کے تنام ممبران مع بلکی زرو کے کسی کو ای ذکریاں بتانے کاموقع ہی نہیں ملت بہرحال یہ بات تو

انتہائی بے وردی ہے کیل کر ختم کر دیا جائے اور آزادی کی تحریک طویل عرصے کے لئے وم تو راجائے۔اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مشین تحریک آزادی اور مجامه متظیمین کی مبقاء کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے جیے فوری طور پر حاصل کر نازندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان حالات میں یا کیشیا سیکرٹ سروس اس مشین کی قوری والینی کا بیڑہ اٹھاتی ہے اور پھراکیک ایسی جان لیوا، تیزر فتار اور جانگاہ جدوجہد کا آغاز ہو جاتا ہے جس کا ہر لمحہ محاور تا نہیں بلکہ حقیقتاً قیامت کا لمحہ بن جاتا ہے۔ یہ ناول اس جدوجہد پر سن ہے اس لئے مجھے بقین ہے کہ یہ ناول ہر لحاظ ہے آپ کے اعلیٰ معیار پر یو را اترے گا۔ الستبہ ناول پڑھنے ہے پہلے حسب دستور اپنے چند خطوط اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیجئے کیونکہ ولیسی کے لحاظ سے یہ بھی کسی طرح کم نہیں ہیں۔ ملتان سے روبدنی بروین صاحبہ الکھتی ہیں۔" مجھے آپ کے ناول بے حد لپند ہیں کیونکہ آپ اچھا موجعتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ میرے پسندیدہ کر دار علی عمران اور صفدرہیں ۔علی عمران کی تعلیم کا توسب کو علم ہے لیکن صفدر کی تعلیم کے بارے میں آپ نے تبھی کچھ نہیں لکھا۔اس بارے میں ضرور وضاحت کریں "۔ محترمه روبينير يروين صاحب خط لكصف اور ناول پسند كرنے كاب حد شکریہ مہاں تک صفدر کی تعلیم کا تعلق ہے تو اصل بات یہ ہے کہ عمران اپنی ڈگریوں کی گر دان مسلسل اس لئے کر تا رہتا ہے تاکہ كسى دوسرے كے لئے اپن ذكرياں بلانے كى نوبت ہى مذائے۔اس

ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رمیں گے۔

رضیم یار نمان سے عادل گزار انصاری صاحب لکھتے ہیں۔ "آپ کے ناول بے حد پسند ہیں۔آپ کو معلوم ہے کہ نئ صدی میں کپیوٹر نظام کو شدید خطرات لاحق ہیں اور تمام دنیا کے سائنسدان اس بارے میں تشویش میں بسلا ہیں کیا عمران نے بھی اس خطرے سے نمٹنہ کے لئے کوئی منصوبہ بنایا ہے یا نہیں۔امیدہ آپ ضرور جواب دیں گے"۔

محترم عادل گزار انصاری صاحب خط لکھنے اور ناول پیند کرنے کا بے حد شکریہ کیمیوٹر کی دنیا میں ۲۵K کے سلسلے میں خاصی پریشانی کا اظہار کیاجا آرہا ہے۔اصل میں جب معاملات اندازوں پر قائم کر کئے جائیں تو بھر رائی کو بھی پہاڑ بنا کر پیش کیاجا تا ہے۔اسیا بی خطرہ یہ بھی تھاجو دراصل رائی جتنا تھا لیکن اے پہاڑ بنا کر پیش کر دیا تھے۔ بہاڑ بنا کر پیش کر بیا گیا۔ جہاں تک عمران کا تعلق ہے تو آپ جائے ہیں کہ وہ تو پہاڑ کو بھی رائی بنانے کا کر جانتا ہے۔اس لئے تھیناً اس نے اس "بہاڑ" کو بھی ورائی بنالیا ہوگا۔امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ بھی "رائی" بنالیا ہوگا۔امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

والسّالم مظہر کلیم ایم ک

Ш Ш کافرستان کے دارالحکومت کے بین الاقوامی ایئربورٹ پر تقریباً ہر وقت بی بے پناہ گما گمی نظر آتی تھی کیونکہ اس بین الاقوامی ایرُ بورٹ پر تقریباً دنیا کی تمام ایر کمپنیوں کی پردازیں مسلسل آتی جاتی رہتی تھیں اور کم بی کوئی الیہا وقت ہو یا تھا جب وو یا تین فلائلس بيك وقت پرواز يدكر ربي مون يا يسند يدكر ربي مون-پبلک لاؤنج میں خاصا رش تھا اور مقامی افراد کے علاوہ غیر ملکیوں کی تعداد بھی خاص تمی الی سائٹر پر دیوار سے بشت نگائے الی مقامی نوجوان کھڑا ہوا تھا۔اس کی تیز نظریں ایئر پورٹ کی اندرونی طرف سے باہر پبلک لاؤنج میں آنے والے مسافروں پر جی ہوئی تھیں۔ اے مہاں کھڑے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن اس کے چرے پر کسی قسم کی تھکاوٹ کا کوئی احساس تک موجود نہ تھا۔

اجانک وہ ایر بورث سے پہلک لاؤرج میں واض ہونے والی ایک خوبصورت مقامی لڑکی کو دیکھ کرچونک پڑا۔اس کی تیزنظریں لڑکی يرجى موئى تھيں۔ اس كا انداز اليها تھا جيے وہ اسے يورى طرح بہچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لڑک اطمینان سے جلتی ہوئی آگے برهتی حلی کئی تو وہ نوجوان تیزی سے آگئے بڑھا۔ " بلیز مس" ...... نوجوان نے لڑکی کے قریب پہنچ کر کہا تو لڑکی یے اختیار نھنچک کر رک گئی۔ " يس - كيا بات ب" ..... لا كي نے حيرت تجرك الجع ميں كما-"مرا نام آنند ب اور محج ورما صاحب نے بھیجا ہے۔ آپ مس فوزیہ ہیں ناں "...... نوجوان نے کہا تو لڑکی کے ستے ہوئے چبرے پر یکفت اطمینان کے باثرات ممودار ہو گئے۔ " بان ميرا نام فوزيه بي ليكن تم في محج كسي بهجان ليا اور حميس یہ کیے معلوم ہوا کہ میں اس فلائٹ سے آربی ہوں "..... لاک نے " کھیے عباں آئے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے۔ خیال یہی تھا کہ آپ تقریباً اس دوران کافرستان جمنجیں گی اور آپ کا طلبہ تجھے بتا دیا گیا تھا"...... آنند نے جواب دیا تو لڑکی نے اخبات میں سرملا دیا۔ " ٹھیک ہے۔ اب کہاں چلنا ہے"..... لڑی نے مسکراتے " آئے میرے ساتھ " ...... آنند نے کہااور تیزی سے اس طرف کو

اری پر بیٹیر گئے۔ " فرور جمہ 2

' فوزیہ ہمیں حمہاری ضرورت پیش آگئ ہے اس لئے میں نے حمہیں کال کیا تھا اور کھیے خوشی ہے کہ تم میری کال پر سب کام چھوڑ کر گریٹ لیننز سے عبال کیئغ گئ ہو' ...... ورمانے مسکراتے ہوئے

کہا۔

ا آپ نے بحس انداز میں ہدایات دی تھیں کہ میں طے شدہ فات در پکروں اور مہاں آنے کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع مددوں اس بات سے مجمع یقین ہوگیا تھاکہ کوئی انتہائی اہم معاملہ ہے

اور جب وطن کا کوئی اہم معاملہ ہو انگل تو بھر دوسرے کاموں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی "...... فوزیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کمح برونی دروازہ کھلا اور آنند ہائتے میں ٹرے اٹھائے اندر

سین کا سے بیروں داخل ہوا۔ ٹرے میں مشروبات کے دو گلاس موجو دتھے۔ اس نے بڑے مؤوباند انداز میں ایک گلاس فوزیہ کے سلمنے اور دوسرا اس

نے ورہا کے سلصنے رکھااور مچرخاموثی سے واپس حلا گیا۔ \* لو مشروب چوسی۔۔۔۔ درہا نے کہا تو فوزیہ نے اثبات میں سر

تو سروب ہود ...... ورہائے ہا کو دوریہ کے بہات یں سر ہلاتے ہوئے گلاس انما لیا۔ مشروب واقعی بے حد لذیذ تھا اس کئے اس نے گھونٹ گھونٹ کے کر خوب لطف کے کر اسے بیا اور کیر

> گلاس خالی کر کے ہی واپس میز پر رکھ ویا۔ • فوزیہ۔ تہس مادے کہ تم نے ایک مار کھیے بتایا تھا کہ

\* فوزید شہیں یاد ہے کہ تم نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ایک ممبرصالہ مہاری دوست ہے"...... درمانے ڈیش بورڈ بند کر دیا۔ بحت لمحوں بعد جہازی سائز کا بھانک میکا تکی اندا میں خود بخود کھلنے لگا۔ آنند نے کار آگے بڑھا دی اور پھروسیع و عریفیر یورچ میں لے جاکر روک دی۔

"آئي مس "...... آنند نے کارے نيج اترتے ہوئے کہا تو فوز بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نيج اتر آئی۔ باہر برآمدے سر مشین گنوں ہے مسلح چار افراد موجود تھے ليكن وہ اپن جگہوں ، ساكت و صامت كھوے تھے۔ آنند كے يتجے چلتى ہوئى فوزيد الكه راہدارى ہے گزر كر سيوھياں اترتى ہوئى نيچ تہہ ضانے كے الكہ برے ہے آفس كے انداز میں سجے ہوئے كرے میں ہي گئے گئے۔

آن تشریف رکھیں۔ باس ابھی تشریف کا رہے ہیں "آند ۔
کہا اور فوزیہ سربلاتی ہوئی ایک کری پر بیٹیے گئے۔ وہ بڑے عور ۔
اس آفس کا جائزہ لے رہی تھی۔ آند والیس جلا گیا تھا اور اس ۔
عقب میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کھ
اور ایک ادھیر عمر، کمبے قد اور بھاری جسم کا آدی اندر داخل ہوا ۔
فوزیہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔

۔ خوش آمدید مس فوزیہ - حہاراسفر تو بخیریت گزرا ہے "-آ-والے نے جو ورہا تھا، مسکراتے ہوئے کہا-

مبالکل بغیریت سے گزرا ہے انکل مسسد فوزید نے مسکرا۔ ہوئے کہا اور مجر ورما جو کافرستان انٹیلی جنس کا چیف تھا میز ، دوسری طرف ریوالونگ جیئر پر بیٹھ گیا جبکہ فوزید دوسری جانر

Ш

Ш

a

k

5

وادی مشکبار کا وہ حصہ جو کافرستان کے قبضے میں ہے اور جہاں ا با بن نے تحریک آزادی بریا کر رکھی ہے اور کافرستان کی فوج اس لی آزادی کو کیلنے کے لئے ان پر یوری قوت سے اور طویل عرصے ، کام کر رہی ہے لیکن آج تک اسے کوئی نایاں کامیابی حاصل سی ہو سکی بلکہ الفا مجاہدین کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ب شکو منت کافرستان نے اس ساری صورت حال کا تجزید کیا تو یہ ات سامنے آئی کہ مجابدین کی شنت سطیموں کے درمیان ایک اموصی بیٹ ورک قائم ہے اور جب تک ید بیٹ ورک نہوں تو ال مائے گا مجابدین کو آسانی سے بکرا نہیں جا سکتا۔ اس نیٹ ورک بر ب خصوصی طور پر کام کیا گیا تو یه اطلاعات سامنے آئس که اس یت درک کے دو مین مراکز ہیں۔ایک مرکز یا کیشیائی مشکبار میں ب اور دوسرا کافرسانی مشکبار میں، لیکن باوجود بے پناہ کو شش کے المرساني علاق مين قائم اس نيث ورك كا مركز ثريس نهيل كياجا ا-البت اسا معلوم ہوا ہے کہ یہ مرکز خفیہ طور پر کافرسانی علاقے س یا کیشیائی ملڑی انٹیلی جنس نے قائم کیاتھا اور اس کی حفاظت ك الن خصوص انتظامات كئ كية تهد اليه انتظامات جنس كمي مورت ٹریس نہیں کیا جا سکتا اور یہ کام یا کیشیا سکرٹ مروس کے الله كام كرف والے الك شخص على عمران في كيا تھا۔ على عمران ے ظاہر ہے کہ براہ راست تو کوئی معلومات حاصل نہیں کی جا النين العبتريد موسكما ب كه حمهارك ذريع صالحه اور صالحه ك

W

Ш

Ш

0

S

آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو فوزیہ بے اختیار چونک پڑی- اس کے چبرے پر حیرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔ " يس انكل محصرياد ہے ليكن "...... فوزيه نے حيران ہو كر كہا-" میں حبہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ پھر میری بات حمهاری سمجھ میر آئے گی " ...... ور مانے مسکراتے ہوئے کہا۔ " بیں انکل"..... فوزیہ نے کہا۔ و اصل بات یہ ہے کہ کافرستان سیرٹ سروس اور یا کیٹ سیرٹ سروس کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے اس سے یا کیے سکرٹ سروس کالیڈر علی عمران کافرستان سکرٹ سروس کے چینہ شاكل كوبهت الحي طرح جانتا ہے اور عمال ياكيشيا سيكرث سرور کے فارن ایجنٹ بھی موجود ہیں جو لقیناً شاکل اور اس کے ان ساتھیوں کے نگرانی کرتے رہتے ہوں گے اس لئے ان کے بار۔ میں رپورٹیں یا کیٹیا سکرٹ سروس تک پہنچی رہتی ہوں گی جرَ سنرل انٹیلی جنس صرف کافرستان میں بی کام کرتی ہے اور اس نکراؤ یا کیٹیا سکرٹ سروس سے نہیں ہوتا اور نہ وہ کسیز بھی انٹہ جنس سے وائرہ کار میں آتے ہیں جن کا تعلق سکرٹ سروس سے ۲ ہے اس لنے اس کا کسی طرح بھی شک ہم پر نہیں پر سکتا۔ان سار باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کافرستان نے ایک اہم ذمہ داری انٹر جنس کے سپرد کی ہے "...... ورمانے جواب دیااور تجررک گیا۔ " کون سی ذمه داری انگل"...... فوزیه نے چونک کر پوچھا۔

Ш

Ш

 $\bigcirc$ 

Ų

الله ات نہیں مل سکتیں بلکہ اس طرح تو تم بھی سامنے آ جاؤگ اس ، اس سلسلے میں ایک انتہائی ماہرانہ بلان بنایا گیا ہے۔ تمہارا للاہر کوئی رابطہ کافرستان ہے نہیں ہے۔ تہمارا تعلق گریٹ لینڈ ہے ، ، - تم صالحه سے ملو گی تو صالحہ کو کسی طرح بھی یہ شک مد ہو سکے ا له تم اس سے كسى خاص مقصد كے لئے مل رى مو- حمي اكب بم نی م مشین دی جائے گی۔ تم نے اس مشین کے ذریعے صالحہ ی لاشعور سے رابطہ کرنا ہے۔اس جدید ترین مشین کے ذریعے سالحہ کے لاشعور میں بیہ بات فیڈ کر دی جائے گی کہ وہ اپنا ذمنی رابطہ ملی عمران سے کرے۔ علی عمران چونکہ یا کیشیا سیکرٹ سروس کے ے کام کر آ ہے اور صالحہ بھی یا کیشیا سیرٹ سروس کے لئے کام ا تی ہے اس لئے عمران کو صالحہ پر کسی طرح بھی شک مد ہو گا اور سالحہ کے لاشعور میں چونکہ تمام بلاننگ فیڈ کر دی گئی ہوگ اس كے اد بھی اس مشین کے ذریعے اس کے لاشعور سے رابطہ کرے گی اور ان ہمارا کام ہو جائے گا اور علی عمران کے لاشعور میں موجود اس بن ورک کے بارے میں تمام معلوبات صالحہ کے ذہن میں منتقل ، جائیں کی اور صالحہ کے ذہن سے تہارے ذہن میں اور تہارے ان سے ہماری مشین میں۔اس طرح ہم یہاں کافرسان میں بیٹھے یے ساری معلومات حاصل کر لیں گے اس کے بعد تم والی گریب لینذ چلی جانا۔ ہم ان معلومات کو خاموشی سے استعمال کر کے اس نٹ ورک کو ٹرلیں کر کے ختم کر دیں گے اور کسی کو کانوں کان

ذر مع اس على عمران سے معلومات حاصل كى جا سكيں "- ورما نے " كما يه مركز كوئى ثرائسمير روم بي يا كوئى باقاعده اذا ب"-فوزیہ نے حیران ہو کر کہا۔ ۔ یہ نیٹ ورک اتبائی جدید ترین مشیزی کے ذریعے قائم کیا گیا ہے اور یہ جدید مشیری کسی خفیہ اڈے میں موجود ہو گی ادر اس اڈے کو ہم نے ٹریس کرنا ہے"...... ورمانے کہا۔ " لیکن کما کسی کال کے ذریعے یا کسی دوسری مشیزی کے ذریعے یا سیٹلائٹ کے ذریعے اے ٹریس نہیں کیا جا سکتا است فوزیہ نے " یہ سب کو ششیں کر سے دیکھ لی گئی ہیں۔ حق کہ ایکریمیا اور روسیاہ کے جدید ترین مواصلاتی سیاروں نے بھی وادی کا ایک ایک چید جھان مارا ہے لیکن وہ بھی اسے ٹریس نہیں کرسکے "..... ورما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* ليكن الكل مالحه كي اس عمران سے اس قدر اہم ترين بات معلوم کرے گی اور وہ بھی میرے کہنے پر۔ نہیں اٹکل الیما تو ممکن ہی نہیں ہے "..... فوزیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ورما بے اختیار " میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تم جا کر صالحہ سے کہو کہ وہ جا کر عمران سے یہ معلومات حاصل کرے۔ اس طرح تو ظاہر ہے

" يه الي جموفي عي مشين ب حيد الذير الس كي شكل وي كي ۔۔ تم نے یہ کلپ لینے بالوں میں نگانا سے اور جب تم باتھ سے اں کا بٹن ویاؤ گی اور اپنے ذمن کو ایک نمانس نقطے پر مر کوز کرو گی تو اں مشین سے نکلنے والی ریز مخالف آدمی کے ذمن سے نکرائیں گی اور بند لمح بعد اس كاشعور مو جائے كا اور لاشعور سامنے أ جائے كا اور لاشعورے رابطہ مکمل ہو جائے گا اور مشین میں موجو د کمپیوٹر خو دبخود البارے ذہن سے اس کے ذہن میں فیڈنگ کر دے گا اور تمہیں کھے لنے کی ضرورت می مذیرے گی۔ جب صاف عمران کے سامنے پہنچ کر اا شعوری طور پر اینے بالوں میں موجو داس کل کو آن کرے گی ادر ااشعوری طور پر عمران کے ذمن سے رابطہ کرے گی تو ایک کھے کے بزارویں حصے میں عمران کا شعور سو جائے گا ادر لاشعور سے اس منسن کا رابطہ ہو جائے گااور پھراس مشین میں موجو د کمپیوٹر خو دبخود نمران کے لاشعور ہے وہ تمام معلوبات حاصل کر لے گا جس کی اسے خرورت ہو گی اور یہ معلومات صالحہ کے لاشعور میں خو دبخود فیڈ ہو بنائیں گی اور اس کمجے حمہارے ذہن میں خو دبخودیہ معلومات منتقل ہو جائیں گی۔جاہے تم دونوں کے درمیان کتنا بی فاصلہ کیوں مدہواور تہارے ذمن سے یہ معلومات تمہارے بالوں میں موجود مشین کے کچنوٹر میں پہنچ جائیں گی اور وہاں سے خو دبخود ہمارے یاس پہنچ جائیں گ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے بی جہارا صالحہ سے اور صالحہ کا رابطہ عران سے ہو گا عمران کے ذہن سے مخصوص معلومات بلک جسیکنے

Ш

Ш

a

Ų

0

اس کی خبر بی نہ ہوگی"...... ورمانے کہا۔
"ادوہ بہت جیمیدہ اور جدید انداز ہے۔ کیا داقتی الیہا ممکن ہو سکتا ہے"...... فوزیہ نے حیرت تجرے لیج میں کہا۔
"المام کم کے اس مشمن انجی حال ہی میں ایجاد کی ہے اور

م باں۔ ایکر یمیا نے یہ مشین ابھی حال ہی میں ایجاد کی ہے اور اس کو تیار کرنے والا ایک کافرسانی ڈاکٹر شکلا ہے جو طویل عرصے ہے ایکریمیاس رہتا ہے اس انے اس نیٹ ورک کو ٹریس کرنے کے لئے ڈاکٹر شکلا سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ساری تفصیل بتاکر طویل مذاکرات کے بعدیہ پلان پیش کیا اور بھر اس بلان کو باقاعدہ عملی طور پر چیک کیا گیا اور به سو فیصد درست ثابت ہوا۔عمران کے بارے میں جو رپورٹمیں یہاں حکومت کافرسان کے پاس موجو د تھیں ان کے مطابق عمران مد صرف ذہنی طور پر انتہائی طاقتور ہے بلکہ وا بیناٹرم کا بھی ماہر ہے۔ان ربورٹوں کے سلمنے آنے کے بعد واک شکل نے یہ بلان بنایا کہ عمران سے ذکن طور پر رابطہ کسی الیر تخصیت کا ہو سکتا ہے جس پر عمران کو پوائنٹ ایک فیصد بھی کس قسم كاشك د مواوراليي تخصيت ظاهر ب باكيشيا سيكرث سروس ك كسى ركن بي كى موسكتى ہے۔اس بر مجھے خمهارى بات يادآ كئ توسير نے انہیں بتایا تو انہوں نے اس کی حمایت کی اس لئے میں -حمہس کال کیا ہے"...... ورمانے کہا۔

و لیکن انگل میے مشین کس طرح کام کرتی ہے اور کشنی بڑ ہے"۔ فوزیہ نے بونک کر ہو چھا۔ ٹریننگ لیناپڑے گی "..... فوزیہ نے کہا۔

- ٹھیک ہے انکل۔ لیکن اس مشین کے لئے تو تیجے باقاعدہ

وہ تو ظاہر ہے ہم تہیں دیں گے اور پوری تسلی کرنے سے بعد ی حمیں جیجیں کے لیکن پہلے تم یہ بناؤ کہ کیا تم اس مشن پر کام W كر فر ك ي الله ومن طور پر تيار بھي بويا نہيں "..... ورمانے كما-" كيوں نہيں الكل \_ كافرستان كے لئے كسى مشن ير كام كرنا میرے لئے اعزاز ہے اور پھریہ تو انتہائی اہم مشن ہے۔ میں دل وجان ہے اس برکام کروں گی"...... فوزید نے کہا۔ وشكريد تحج تم سے ايسى بى اميد تھى -ببرمال حميس ئريننگ وے کر خاموشی ہے واپس جمجوا دیا جائے گا اور تم کریٹ لینڈ سے براہ راست یا کیشیا پہنچوگی آ کہ تم پر کسی کو کسی قسم کاشک نہ ہوسکے "-" يه بهترر ب گا" ...... فوزيه نے جواب ديا۔ " او کے -آؤمیرے ساتھ تاکہ میں جہیں ڈاکٹرشکلاے ملوا دوں۔ وہ اب تم پر کام کریں گے "..... ورما نے اٹھتے ہوئے کہا تو فوزیہ چو نک پڑی۔ و کیا ڈاکٹر شکلامہاں کافرستان آئے ہوئے ہیں مسسد فوزید نے چونک کر کمااوراس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ " ہاں ۔ وہ طویل عرصے بعد اپنے آبائی وطن میں چند دن رہنے کے یئے چینی لے کر آئے ہیں اور بظاہر ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے

میں ہمارے باس ریکارڈ ہو جائیں گی اور نہ بی عمران کو اس کا علم ہو گانہ صالحہ کو اور نہ تمہیں اور بس کام مکمل ہو جائے گا''۔ورمانے کہ تو فوزیہ کے چرے پرانتہائی حربت کے تاثرات بھیلتے طلے گئے۔ \* حربت ہے کہ اس قدر جدید مشیزی بھی تیار ہو گئ ہے۔ اگر امیا ہے انکل بچر تو عمران کے ذہن سے یا کیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بھی نتام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ سرحال چونکہ نیڈر ہے اس لیئے وہ باتی ممسران سے زیادہ جانتا ہو گا"۔ فوزیہ " میں نے یہ بات ڈا کر شکلا سے کی تھی کیونکہ یا کیشیا سکرٹ سروس کا چیف اور اس کا تمام سیٹ اپ خفیہ ہے ہمارا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران اس بارے میں جانتا ہو لیکن ڈاکٹر شکلانے کر کہ ایسی معلومات حن کو خصوصی طور پر چھیایا جاتا ہو وہ ذمن کے اليے مخصوص خانے میں جمع ہوتی ہیں کہ جب چھیرنے سے سارا معاملہ گزبز ہو سکتا ہے جبکہ نیٹ ورک کے بارے میں معلومات عام معلومات کے طور پراس کے ذمن میں موجو د ہوں گی اور چونکہ اے یہ احساس بی نہ ہو گا کہ کوئی غیر تض انہیں حاصل کرنے کے دریے ہے اس لیے یہ آسانی ہے مل جائیں گی ورید دوسری صورت میں معاملات گڑ ہز ہونے کا بھی خدشہ ہے کہ اگر عمران کے لاشعور پر ذرا بھی دباؤیزا تو پھروہ خو دبخود ہوشیار ہو جائے گا اس لئے ہم نے یہ آئیڈیا ڈراپ کر ویا ہے "...... ورمانے کہا۔ w w

a k

0

8

Y

0

عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا کسی سائٹسی رسالے کے مطالعہ میں مھروف تھا کیونکہ ان دنوں سکیرٹ سروس کے پاس کوئی کسیں نہ تھا اس لئے عمران کا زیادہ تروقت ان دنوں مطالعہ میں گزرتا تھا اور یہ مطالعہ گذشتہ دو روز سے جاری تھا۔ سامنے رسالوں اور کمآبوں کے ڈھر موجود تھے اور عمران بڑے مطمئن انداز میں پیٹھا رسالہ کے ڈھر موجود تھے اور عمران بڑے مطمئن انداز میں پیٹھا رسالہ

پرضے میں معروف تھا۔ مطالعہ کے لئے اس کے بیٹھنے کا ایک مختصص انداز تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں دراز کر لیٹا تھا ادر سرکری کی پشت سے لگاکر رسالہ پرصاریہ تھا۔ اس دوران چونکہ وہ کسی قسم کی ڈسٹر بنس پہند نہیں کرتا تھا اس لئے فون بھی کرے سے اٹھوا دیتا تھا۔ اس دقت دو اپنے مخصوص انداز میں کری پر پیٹھا سائسی رسالہ پرضے میں مصروف تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے فون کی گھنٹی بیٹو کی آواز سائی دی لیکن اسے معلوم تھا کہ سلیمان خود بی فون

کہ ان کا کسی بھی حکومتی رکن ہے کوئی رابطہ نہ ہو"..... ورما نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔
" تو چرآپ کسے ملیں گے ان ہے "..... فوزیہ نے اس کے بیچے چلئے ہوئے کہا۔
" تم محر مت کرو۔ اس بارے میں جبلے ہی ساری تفسیلات طے کر گئی ہیں "..... ورمانے کہا اور فوزیہ نے اخبات میں سربلا ویا۔

درمیان بولنا مطالعہ کے لئے زہر قاتل مجھا جاتا ہے "..... عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ " كافرستان كے قبضے ميں وادى مشكبار كاجو حصه ب دہاں تحريك آزادی کے مجاہدین کے لئے جو خفیہ مواصلاتی نیٹ درک قائم کیا گیا تھا جس کا کوڈ نام ریڈ مارک ہے وہ تم نے بلان کیا تھا اور اس کی ساری تفصیلات کا علم بھی صرف حمہاری ذات تک ہی محدود تھا '۔ سرسلطان نے انتہائی تھمبیر لیج میں کہا تو عمران بے اختیار انچل پڑا۔ " ہاں۔ وہاں کیا ہوا ہے "۔ عمران نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔ " اسے باقاعدہ ٹریس کر کے تمام حفاظتی انتظامات خم کر دیے گئے ہیں اور نیٹ درک کی خاص مواسلاتی مشین جو سرواور ک خصوصی ایجاد تھی وہ کافرستان نے درست حالت میں حاسل کر لی ہادر دہاں موجود تمام افراد کو شہیر کر دیا گیا ہے ادر یہ سب کھ اس انداز میں ہوا ہے کہ جسے انہیں اس بارے میں مکمل معلومات عاصل تھیں اور تم سمجھ سکتے ہو کہ اس مشین کی میموری میں موجو د تام معلومات وہ حاصل کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وادی مشكبار میں لڑنے والی تحريك كى آزادى كى تنام منظميس، ان ك اڈے، ان کے سربراہ، ان کے کار کن سب بقتنی اور واضح خطرے میں آگئے ہیں اور اب کافرستان یوری واوی مشکبار میں آسانی ہے تحریک آزادی کو کیل کر رکھ دے گا ..... سرسلطان نے انتہائی تھمبر لہج میں تفصیل ہے بات کرتے ہوئے کہا۔ كرنے والے كو ال وے كاليكن چند كمحول بعد جب سليمان فون سمیت کمرے میں داخل ہوا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب میں مطالعہ كر رہا ہوں تو فون كرنے والے كو نال ديا كروسكس كا فون ب اور کیوں نے آئے ہویہ فون پیس مہاں"...... عمران نے اتبائی سخت کھے میں کہا۔ \* سرسلطان کا فون ہے جتاب۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ مطالعہ میں مصروف ہیں لیکن انہوں نے حکم دیا کہ فوراً رابطہ کراؤ اس لئے مجبوری ہے جتاب۔ سرسلطان کی حکم عدولی کم از کم میں تو كرنے كى جرأت نہيں كر سكتا"..... سليمان نے منہ بناتے ہوئے 'تم نے کہد دینا تھا کہ عمران موجو د نہیں ہے '..... عمران نے غصے سے آنکھیں نکانتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی خاطر جھوٹ بول کر جہنم کا عذاب کیوں خریدوں۔ یہ کام آپ خود کر لیجئے "..... سلیمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس اور رسیور میزیر ر کھا اور خو د تیزی سے داپس مڑ گیا۔ م حمس مهال اس دنیا میں ہی جہنم کا عذاب بھکتنا بڑے گا"۔ عمران نے بزیزاتے ہوئے کہا اور پھر رسیور اٹھا لیا۔ " میں علی عمران مجبوراً بول رہا ہوں حالانکہ اس وقت میں ایک اہم سائنسی مضمون کے مطالعہ میں مصروف ہوں اور مطالعہ کے

W

Ш

Ш

a

ان وادی مشکبار کی سرحد ير ب اس ك اول تو وبان تك پهنچنا س ے بوری مقبوضہ وادی مشکبار کو کراس کر ناپڑتا ہے یا ٹیر کافرستان ، طرف سے اس تک بہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تبیرا کوئی ائت نہیں ہے اور اس بہاڑی کی چوٹی پر صرف ایم وی تھری ہیل ہ بنہی بہنے ساتا ہے اور وہ صرف کافرستان کے پاس ب- پاکشیا ک باں نہیں ہے اور بلاس کے قریب باقاعدہ ایئر فورس کا مرائل اوا و دو ہے جو ہر صم کے طیارے اور ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر للا ہے۔ اس کے علاوہ اس خصوصی اؤے کو ہر لحاظ سے ناقابل خربناديا گيا ہے" ..... سرسلطان نے تفسیل بتاتے ہوئے کہا۔ " کیا یہ بات حتی اور یقنی ہے کہ اس مشین کو پلاس کے اڈے میں بی لے جایا گیا ہے "...... عمران نے کہا-" ہاں۔ یہ بات حتمی ہے" ..... سرسلطان نے جواب دیا۔ \* مجھے معلوم ہے کہ اس مشین کو سرداور نے اس انداز میں ذیزائن کیا ہے کہ غلط طور پراس کی میموری سے معلومات حاصل نہیں جا سکتیں۔ اگر الیبا کیا گیا تو میموری خود بخود واش ہو جائے گ لیکن کچر بھی جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ان کے قبیضے میں بی تباہ لرنا ہو گا کیونکہ وہاں بڑے بڑے سائنس دان موجو دہیں۔آپ فوراً یہ معلوم کر کے مجھے اطلاع دیں کہ یہ ایم دی تھری ہیلی کاپنر فافرستان کے کس فوی اؤے پر موجود ہوتے ہیں۔ فوراً ساور جدی ۔ عمران نے تنز لیج میں کمااور اس کے ساتھ ہی اس نے خود

" يـ سي سب كيي موسكا ہے۔ نہيں - ايسا تو مكن بي نہيں ہے ".....عمران کی زبان شاید زندگی میں پہلی بار لڑ کھوائی تھی۔ " اليها ہو حكا ہے عمران اور حمہيں معلوم ہے كہ جب ہے يہ خبر ملی ب حکومت یا کیشیا پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اب تک ک مام قربانيان مد صرف ضائع حلى جائين كى بلكه شايد اب آزاد وادى مشكبار بھی خطرے کی زد میں آجائے۔کاش الیبانہ ہوتا "..... سرسلطان نے انتهائی افسردہ کیج میں کہا۔ "آب كوكس نے يه اطلاع دى ہے" ...... عمران نے ہونك چباتے ہوئے یو جھا۔ " صدر مملکت نے خصوصی میٹنگ کال کی ہے۔ انہیں براہ

" صدر مملت نے خصوصی سیننگ کال کی ہے۔ انہیں براہ راست اطلاع کی ہے۔ پوراے باقعدہ کنفرم کیا گیا ہے اور پھر صدر مملک نے اس محملت کے ہے کہ میں پاکسیٹیا اور مشکبار کے مستقبل کے لئے وہ فوری حرکت میں آئیں اور انہیں کہوں اس سخین ہے وہ لوگ معلومات عاصل کریں اس جہلے کہ اس مضین ہے وہ لوگ معلومات عاصل کریں اس خصوصی مناسدوں نے اطلاع دی ہے کہ اس مضین کو کافرسان خصوصی مناسدوں نے اطلاع دی ہے کہ اس مضین کو کافرسان نہیں لے جایا گیا بلکہ ایم دی تحری ہمیلی کاپٹر کے ذریعے وادی مشکبار کی سب سے بلند چوٹی جے بلاس کہاجاتا ہے، پر ضفیہ اؤے میں لے کافرسان کی سب سے بلند چوٹی جے بلاس کہاجاتا ہے، پر ضفیہ اؤے میں لے جایا گیا بہت کی بلند ترین چوٹی ہے اور یہ کافرسان کی ایس سے جایا گیا ہے۔ بلاس چوٹی جے بلاس کی باید ترین چوٹی ہے اور یہ کافرسان

ل کے انہوں نے منہ صرف مشن حاصل کر لی تھی بلکہ وہ اسے لے مانے میں بھی کامیاب رہےتھے۔ دہ بیٹھا یہ بات سوچ رہاتھا کہ آخریہ اں طرح ہو گیا۔ مسلسل سوچنے کے بادجود اس کے ذمن میں بیہ ات نہ آ ری تھی کہ آخر ریل مارک کے بارے میں معلومات الأسان حكومت كو كي مل كس كونكه اس بورى دنيا مي صرف وی اس کے بارے میں جانتا تھا یا وہ بانچ افراد جو اس سنر میں مستقل طور يركام كرت تھے ليكن ان كے اندر پہنچنے اور باہر جانے ئے لئے علیحدہ خفیہ راستہ تھاجو قدرتی تھا اور اڈے سے اس قدر دور ما كر نكلتا تهاكه اس ادف سے اس خفيد راستے سے باہر جانے والا اس صورت بھی اس اڈے کو ٹریس نہ کر سکتا تھا اور یہ بات بھی مران المحلى طرح جانثاً تھا كہ وہاں كام كرنے والے سب افراد انتمائي ظریاتی لوگ تھے۔ وہ مرتو سکتے تھے لیکن کسی کو اس خفیہ راستے کے ارے من نہس بتا کتے تھے اور کیر سرسلطان نے باقاعدہ حفاظتی ا تظامات تماہ کرنے اور مشین لے جانے کے بارے میں بات کی می ساس سے یہ ظاہر ہو تا تھا کہ کافرستانی ریڈ مارک میں خفیہ راستے ے نہیں بلکہ اصل اڈے پر اس کے خفید انتظامات ختم کر کے داخل ، د نے ہیں۔ عمران بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کافرسانیوں کو آخر کس المرح بيد معلومات ملي ہوں گي ليكن ظاہر ہے كه بات اس كي سمجھ مس ا أرى تھى۔ بھراس نے كاندھے جھٹك كريد فيصله كماكہ پہلے وہ ں اڈے کو تباہ کر لے بحس میں مشین موجود ہے اس کے بعدیہ

Ш

Ш

 $\bigcirc$ 

Ų

0

m

ایکسٹو ...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصو عر آواز سنائی دی۔

" طاہر میں عمران بول رہا ہوں" ...... عمران نے تیز لیج میں کہ اور پچراس نے سرسلطان سے ملنے والی تمام معلومات اسے بیا دیں۔ " اوہ میہ تو بہت برا ہوا عمران صاحب" ...... طاہر نے انتہائی چو کئے ہوئے لیچ میں کما۔

" ہمیں اس معاطع میں فوری اور ڈائریکٹ ایکشن لینا ہو گا۔ تم ایساکرو کہ تنویر، صفور، کیپٹن شکیل اور جو بیا کو تیار رہنے کا حکم دو۔ میں ان سے خود ہی رابطہ کر لوں گا"...... عمران نے کہا۔

یں سے دوہی وبید روں اسسسسر مردی ہے ہات ۔

"مصیک ہے۔ میں کہد دیتا ہوں "سسد دوسری طرف ہے کہا گیا ۔

تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھما کے ہو رہ ہے کہا گیا ۔

رہے تھے کیونکہ ریڈ مارک کے بارے میں تنام بلاننگ اس نے ذاتی طور پر کی تھی اور اس کی تفصیلات بھی اس نے صرف اپنے تک بی محدود رکھی تھیں حتی کہ اس بارے میں بلکیک زیرہ کو بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اس کی کوئی فائل بنائی تھی۔ یہ سنر انتہائی کامیابی سے اپنا کام کر رہا تھا اور آج تک کافرستان کی سر توز کوشنوں کے باوجو داے ٹریس نہیں کیا جا ساتھا اور اب اپنائک نہ کوشنوں کے باوجو داے ٹریس نہیں کیا جا ساتھا تھا اور اب اپنائک نہ مرتب کریں گیا ہا سے تقاور اب اپنائک نہ مرتب کے تام حفاظی انتظامات ختم صرف اے ٹریس کریں گیا تھا بلکہ اس کے تنام حفاظی انتظامات ختم

ان ترنی ر نو پر موجود ہے اور میں نے بید معلوم کر ایا ہے کہ جس ان تحری سے اس مشین کو بلاس کی چوٹی پر لے جایا گیا ہے وہ اس تحری سے اس مشین کو بلاس کی چوٹی پر لے جایا گیا تھا اور کی دائیں اس ایئر میں پر جلا گیا تھا اور کی دائیوں کی انتہائی تخت حفاظت کی ب اور اب تو ظاہر ہے کہ رابندر ٹو میں ریڈ الرث کر دیا گیا ہو ان اور اب تو ظاہر ہے کہ رابندر ٹو میں ریڈ الرث کر دیا گیا ہو ان نہ ند انہیں بھی معلوم ہوگا کہ ایم بی تحری بیلی کا پڑے بغیر ن کی چوٹی پر موجود اس اڈے تک پہنی بی نہیں جا سکتا ہے۔ دان نے انتہائی سخیدہ لیج میں جواب ویتے ہوئے کہا۔

' یہ نتج میں ہو چھا۔ ''سیکر شری دفاع کے ذریعے ایٹروائس مارشل عبدالرحیم ہے۔ من'' .... سرسلطان نے چو نک کر ہو تھا۔

عبدالرحيم صاحب كافون نمبر معلوم كر سے تجھے بتانيں اور ميرا د ف بھی انہيں كرا ديں۔ ہم نے فورى كارروائى كرفى ہے اور ن كارروائى كے لئے ان كى فعال معاونت كى تجھے بے حد ضرورت . .... عمران نے كہا۔

ٹھیک ہے "..... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ فران نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ معلوبات کیے بل گئیں۔ای کیے سلیمان چائے کی بیالی انحائے اندا واض ہوا بحس میں ہے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ " یہ لیجئے۔اس وقت واقعی آپ کو اس کی ضرورت ہے"۔ سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا اور بیالی عمران کے سلمنے رکھ دک حالائکہ گذشتہ دو گھنٹوں ہے عمران اسے چائے کے لئے کہہ رہا تھ لیکن سلیمان مسلسل صاف جو اب وے رہا تھا کہ اب وہ مزید چائے نہیں دے سکتا لیکن اب وہ بغیر کہے خود ہی چائے بناکر کے آیا تھا۔ "شکریہ"…… عمران نے سمجیدہ لیج میں کہا اور بیالی انھا لی۔ " کیا کوئی نماص بات ہو گئی ہے صاحب جو آپ اس قدر پر بیشان ہور ہے ہیں"…… سلیمان نے مؤو بانہ لیج میں کہا۔

ہ ورب این مستقب یک سے جو ہے ، " ہاں۔ خاص کیا خاص الخاص کہو "سید، عمران نے کہا اور مچر اس نے سرسلطان سے ہونے والی نتام گفتگو دوہرا دی۔

" اوہ۔ یہ تو واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔الند تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے "..... سلیمان نے کہا اور پھر واپس مڑکیا۔ای لیح میز پربڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہائقہ بڑھا کر رسیور اٹھالیا، " علی عمران بول رہا ہوں"۔عمران نے انتہائی سنجیدہ لیج میر

" ملی عمران بول رہا ہوں سے عران سے انہاں جیدہ سب پر ا۔

"سلطان بول رہا ہوں عمران بینے ۔ ایم وی تھری ہیلی کاپٹروں " ایک وستہ کافرستان فوج کے پاس ہے جو کافرستان کے معروف ایہ اسمان عظیم کر دیا ہو۔ " یہ آپ اس طرح اکڑے ہوئے کیوں پیٹے ہیں۔ کیا آپ کی اسفادم کے ساتھ ساتھ آپ کے جمم کو بھی کلف لگ گیا ہے"۔ اربانے مسکراتے ہوئے بات کر دی۔

W

Ш

Ш

a

0

m

۔ سوری۔ میں فضول باتیں کرنے اور سننے کا عادی نہیں وں :..... شاگل نے غراتے ہوئے لیج میں کہا اور پھر اس سے پہلے لہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور پہلے کافرسان کے سدر اور پھران کے چھے پرائم شسڑاندر داخل ہوئے تو وہ تینوں اٹھ ل کھڑے ہوگئے۔ پچر کرنل ٹھاکر نے باقاعدہ فوجی سلیوٹ کیا جبکہ

الله اور ورمائے سلام كيا۔ استريف ركھيں السي صدر نے مسكراتے ہوئے كما اور كر خود مى اكيك كرى پر بيٹھ كئے جبكہ ساتھ والى كرى پر وزيراعظم بيٹھ كئے ادران دونوں كے بيٹھنے كے بعد شاكل، ورما اور كرنل محاكر بھى بيٹھ كئے ۔ صدر اور وزيراعظم كے بجروں پر موجود مسكراہث. شكفتگى اور الكھوں ميں موجود مسرت كى تيز چمك بتارہى تھى كہ دہ دونوں كى بات پر بے حد خوش اور مطمئن ہيں اور سوائے شاكل كے ورما اور

ا نل ٹھاکر جانتے تھے کہ الیما کیوں ہے۔ 'کیا سکرٹ سروس کے سربراہ مسٹر شاکل کو اس معالمے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ''…… صدر نے وزیراعظم کی طرف دیکھیے دے کہا تو شاکل ہے اختیار چونک پڑا۔ اس کے جرے پر جیرت کے کافرسان کے پریذیذ نٹ کے خصوصی میٹنگ روم میر وقت شاکل، منزی انٹیلی جنس کے کر نل ٹھاکر اور سنزل انٹیلی کے چیف ور با پیٹے ہوئے تھے۔ ورما اور کر نل ٹھاکر دونوں اکٹے ہوئے تھے اس کے وہ آہستہ آہستہ آپس میں بات چیت کر ر۔ جبکہ شاکل اس طرح اکزا ہوا اور خاموش بیٹھا تھا جیے کسی ۔ کے پورے جسم کو کلف لگا دیا ہوا ور منہ پر بیپ چرہما دی ہو۔ سامنے موجو دنمالی کر سیوں کو تکے جا رہا تھا۔

مصلب شاکل "..... اچانک ورمانے شاکل سے مخاطب

کہا۔ " میں " .... شاکل نے بس کرون تعوزی می موز کرورما ک و کمصتے ہوئے سرو لیج میں کہا۔اس کا انداز الیے تھاجسے یے لانا بھی اس نے ورما کی سات پچھلی اور سات آئندہ آنے والی ن

آثرات ائ<u>ر</u> آئے۔

فالل ۔ اس میں تفصیل موجود ہے ۔..... صدر نے خوش ہوتے اد ئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سامنے میز کی دراز کھولی اور ا ں میں موجود ا کمیں فائل نکال کر شاگل کی طرف بڑھا دی۔ شاگل اٹھا۔ اس نے باقاعدہ سلام کر ہے وہ فائل کی اور بھر واپس کر سی پر بنے گیا۔ اس نے فائل کھولی اور اے پرجے نگا۔ جسے جسے وہ فائل پڑھنا جا رہا تھا اس کی آنگھیں حیرت کی شدت سے چھیلتی حلی جا رہی تھیں۔ ورہا اور کرنل ٹھاکر مسکرانے کے سے انداز میں اسے ویکھ رے تھے جبکہ صدر اور وزیراعظم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ فائل میں مرن دو کاغذتھے۔شاگل نے انہیں تیزی سے پڑھااور بھر فائل بند کر کے وہ اٹھا، اس نے فائل واپس صدر کے سلمنے والی میز پر رکھی اور سلام کر کے دو بارہ ای کری پر بیٹیر گیا۔ ۔ آپ نے پڑھ لیا مسڑ شاگل کہ کافرسان نے کس قدر عظیم کامیابی حاصل کی ہے " ..... صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سرمیه واقعی انتہائی عظیم کامیابی ہے۔اب وادی مشکبار ک تر کی کو مکمل طور پر اور آسانی سے کیلا جاسکے گا۔ لیکن سراس مشین

کو بلاسن اڈے میں پہنچانے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے '۔۔۔۔۔ شاگل

" ہاں۔ کیونکہ اس اڈے پرالیبی مشیزی اور ماہرین موجو دہیں جو

الیی مواصلاتی مشیزی پر بی کام کرتے ہیں بھرید اڈا ہر لحاظ سے

ناقابل منخیر ہے۔ ورنہ یہ خطرہ بہرحال رہ جاما کہ یا کیشیا سیکرٹ

Ш

 $\bigcirc$ 

" نہیں جناب الدت اب انہیں بتایا جانا ضروری ہے کیونکہ یہ اطلاع آ کی ہے کہ یا کیشیا سکرت سروس کے انتظامی انجارج سیرٹری وزارت فارجہ سرسلطان نے یا کیشیا کے سیرٹری دفاع کے در مع ایر وائس مارشل سے یہ معنوبات عاصل کی ہیں کہ کافرستان ے ایم وی تھری ہیلی کا پٹر کہاں موجو دہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتہ ہے کہ انہیں اس بات کی اطلاع مل حکی ہے کہ ریڈ مارک مشین ا مم وی تھری ہیلی کاپٹر کے ذریعے بی بلاسن اؤے پر پہنچائی گئ ہے اور سرسلطان کی طرف ہے ان معلومات کے حاصل کرنے سے وا<sup>نو</sup> ے کہ اس کے خلاف یا کیشیا سیرٹ سروس کو حرکت میں لا رہے بیں۔ ویسے مجھے پہلے ہے یہی امید تھی لیکن اس باریہ سروس لازیاً من کی کھائے گی اور شکست اور ناکامی اس کا مقدر بن کر رہے گی " وزیراعظم نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو شاگل کے چبرے پر حیرت کے تاثرات مزید گہرے ہوتے علیے گئے کیونکہ اے کسی بات کا بھی علم نہ تھا۔ وہ تو لینے معمول کے کاموں میں مصروف تھا کہ ات اطلاع الی کہ پریذیزن ہاؤس س خصوصی میٹنگ ہے جس می اے شامل ہونا ہے اور جب وہ ممال چہنجا تو اس سے پہلے ورما او کرنل ٹھاکر یہاں موجو دتھے۔

" کیا ہوا ہے سر "..... شاگل ہے نہ رہا گیا تو وہ یول پڑا۔

\* کافرستان نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ دیکھو

ادوناقابل بقین سردی اور برف کے طوفانوں کا مقابد کر سکتے اس ورت دوسرے طیاروں اور بہلی کا پڑوں کے تو فیول اور مشیزی اللہ جام بوجاتی ہے۔ اس طرح یہ مشین برحال محفوظ رہے گی"۔ مدن نفصل سے بات کرتے ہوئے کا۔

Ш

Ш

سر۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بلاس تک پہنچنے کے لئے سرحال یہ وی تحری ہملی کا پٹر حاصل کر ناہو گا اس سے ہمیں پوری توجہ ان لیل کا بٹروں کی حفاظت پردین چاہئے "۔ ورہانے کہا۔

' میرا بھی یہی خیال ہے کہ یا کہیٹیا سکرٹ سروس اس را بندر ٹو ا الله بیس سے ببرحال ایم وی تھری میلی کاپٹر حاصل کر کے بلاس ۱۱ے پر پہنچنے کی کوشش کرے گی اس لیئے میں نے خصوصی آر ڈر ، ے دینے ہیں کہ را بندر تو میں ریڈ الرث کر دیا جائے اور خصوصاً ا یم وی تھری ہیلی کا پڑوں کو ہینگرز میں پہنچا کر کیمو فلاج کر دیا جائے اور ان کی خصوصی حفاظت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پلاس بازی کے قریب موجود ایر فورس کے اڈے پر خصوصی ایکس دی این کی جھی پہنچا دینے گئے ہیں اور انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ ا یم وی تھری ہیلی کا ہٹر کو ریڈ رہنے میں دیکھیں تو بغیر کسی سے یو تھے نوراً اے ہٹ کر ویں۔اس طرح ہم نے ان کاہر راستہ بند کر دیا ہے بلد اس میٹنگ کال کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم چلہتے ہیں کہ ان سآن کی سیکرٹ سروس الرث ہو جائے اور کافرستان میں اگر کسی الرن ہے بھی یہ لوگ داخل ہوں تو انہیں ایک لمحہ ضائع کئے بغیر

سروس یا ملٹری انٹیلی جنس اس مشین کو تباہ کر دے '۔۔۔۔۔ صدر نے جواب دسیتے ہوئے کہا۔ جو اب دسیتے ہوئے کہا۔

۔ جناب یہ مشن تو مکمل ہو گیا ہو گا اس مشین کی میموری ہے۔ اب بک تمام معلومات حاصل کر لی گئی ہوں گی ۔..... شاگل نے کہا۔

\* اب تک جو ربورٹ ملی ہے اس کے مطابق اس مشین کو اس انداز س ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی میموری سے فوری طور پر معلومات حاصل نہیں کی جا سکتیں۔ اس پر محنت کرنی ہو گی اور ماہرین کے مطابق سرحال اس پر وہ قادر ہو جائیں گے لیکن ان کے كہنے كے مطابق الك ہفتہ لگ سكتا ہے اوري خصوصى ميننگ اس لیے کال کی گئی ہے کہ اس مشین کو واپس حاصل کرنے یا دوسری صورت میں اسے تیاہ کرنے کے لئے یا کمیٹیا سیرٹ سروس سرحال کام کرے گی اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کس قدر تیز رفتاری ہے کام کرتے ہیں اس لئے س نے خصوصی احکامات کے ذریعے اس مشین کو باس کے اڈے پر پہنچانے کے احکامات دیے تھے کیونکہ اس اڈے تک سوائے ایم وی تھری ہیلی کاپٹر کے اور کوئی طیارہ یا ہیلی کاپٹر جای نہیں سکتا۔ پیدل انسان تو کسی صورت بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور ایم وی تھری ہیلی کا پٹریا کیشیا اور شو گران کے یاس بھی نہیں ہیں۔ یہ صرف کافرستان کے پاس ہیں جو اس نے روسیاہ سے لئے تھے کیونکہ یہ خصوصی ہیلی کا پٹراس قدر بلندی پر بے

ا ان سمیت ایک عورت اور تین مرد شامل بین ایک خصوصی ۱۱، کے خرامع ناگ سنم رواند ہوئی ہے "...... صدر نے کہا۔ ناگ سنم تو پاکیشیائی اور کافر من فی وادی مشکبار کی سرحد پر ...... وزیراعظم نے کہا۔

W

Ш

Ш

m

'ہاں۔اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ناگ سیم سے ہماری طرف الله مشتبار میں داخل ہوں گے اور پر وہاں سے یہ دونوں طرف جا کا تا ہیں۔ رابندر ٹو ایئر بیس کی طرف بھی اور پلاس کی طرف میں ......صدرنے کہا۔

اب تو یہ بات واضع ہو گئ ہے اس لئے ہمیں اب ملری کو دون راستوں پر الرث کر دینا جائے ۔ یہ لوگ اب کمی صورت نہ ان کی گئی گئے ۔ ..... وزیراعظم نے مطمئن لیج میں کبا۔

" مر۔ میں عرض کروں "...... اچانک خاموش بیٹھے ہوئے شاکل نے کما۔

، "ہاں۔ جو کچھ حمہارے ذہن میں ہے وہ بتاؤ"..... صدر نے الم کر کما۔

سرر ناگ سن سے قریب ہی ہمارا ایر فورس کا ایک اڈا کارگانہ ہ۔ یاگ سن سے کارگانہ جائیں گے اور وہاں سے طیارہ لے کریے یہ سے رابندر ٹو بہنچیں گے اور وہاں سے ایم دی تحری ہملی کاپٹر اڑا ایدر لو دونوں اڈوں کی حفاظت کرنی ہے اس لئے ہمیں کارگانہ اور ابندر لو دونوں اڈوں کی حفاظت کرنی جلبے "سفاگل نے کہا۔ ہلاک کر دیا جائے اور اگریہ لوگ مقبوضہ دادی مشکبار میں داخل ہم
کر پلاس پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر ملزی انٹیلی جنس ان کا خاتم
کرے گا جبکہ سنرل انٹیلی جنس کی ڈیوٹی بلاس داوی کے سب ہے
بڑے شہر پلاس میں ہوگے ۔۔۔ وہاں اپنا جال پھیلا دیں گے کیونکہ ہم
سکتا ہے کہ یہ لوگ دو کر دیوں میں کام کریں۔ بہرحال ہمیں ؛
طرف سے محاط رہناچاہے اور یہ ساراکام زیادہ ہے زیادہ ایک ہفتے؟
ہے کیونکہ ماہرین نے رپورٹ دی ہے کہ وہ اس مشین سے ایک مفتے کے اندر اندر معلومات حاصل کر لیس گے ۔۔ صدر نے پورک

سر۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ سریطنت ہی رہ جائیں گے۔ او ہے کچہ بھی نہ وسے کا السیسی کرنل ٹھاکرنے کہا۔

" يس "...... صدر نے تحکمانہ کیج میں کہا۔

" اوہ اچھا۔ تھمک ہے "..... دوسری طرف سے کافی در تک۔ ہونے والی بات سننے کے بعد انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ ؟ رسیور رکھ دیا۔

"اطلاع مل علی ہے کہ پاکیشیا سیرٹ سروس کی ٹیم جس میر

ٔ کیں سرم میں بیہ مرکز چتالی میں بنالیتا ہوں \*...... کر نل ٹھاکر آبا۔

W

Ш

Ш

5

0

m

۔ ہیں۔ او کے۔ اور مسٹرور ماآپ پلاسن شہر میں ڈیوٹی ویں گے اور آپ ۱۰۰۰ کا آپس میں رابطہ رہے گا اور آپ ٹینٹوں خصوصی فریکو نسیاں ۱۳ممال کریں گے اور ان ایجنٹوں کے بارے میں ایک دوسرے کو اطلاعات دینے کے یا بندر دمیں گے" ..... صدر نے کہا۔

س سر سسد ورما نے جواب دیا۔
مسٹر پرائم شسٹر۔آپ اس دقت تک جب تک یہ مجنت ختم
سر ہوائم شسٹر۔آپ اس دقت تک جب چھاؤئی میں رہیں گے اور اس
ان جو بات اس دقت تک چب چھاؤئی میں رہیں گے اور اس
ان کوری اور فوج آپ نے لین کنٹرول میں دکھی ہا دور یہ تینوں
ان ابنیوں کے بارے میں تازہ ترین رپورٹس آپ کو دینے کے پابند
د س گے اور آپ کے احکامات کی تعمیل کے بھی پابند ہوں گے السبہ
ان کا سر بیس سے صرف میرا براہ راست رابطہ ہو گا۔آپ میں سے
ان کا نہیں است صرف میرا براہ راست رابطہ ہو گا۔آپ میں

نصک ہے۔ میں بھی یہی مورج رہاتھا کہ اس یار اس آپریش کو فرد کفرول کروں اور اب میں پوری ایر ٹورس اور فوج کو ان ان فرد کفرول کروں اور اب میں پوری ایر ٹورس اور فوج کو ان انداز میں حرکت میں لے آؤں گا کہ یہ ووسرا اس بھی ند لے سکیں گے "...... وزیراعظم نے بڑے بااعتماد لیج ان بھی اور اس کے ساتھ ہی صدر اٹھ کر کھڑے ہو گئے ۔ ان کے ساتھ ہی صدر اٹھ کر کھڑے ہو گئے ۔ ان کے

" اوہ ہاں۔ یہ زیادہ آسان طریقہ ہے۔ بہرحال رابندر ٹو کی حفاظت کے احکامات تو دینے جا حکی ہیں۔ وہاں ان کے جانے کا مطلب تو ان کی لیقینی موت ہو گا الدتبہ میں کارگانہ میں بھی ریڈ الرٹ کا علم دے دوں گا ".....صدر نے کہا۔

ر اگر آپ اجازت دیں تو میں بلاس کے ایر فورس بیس پراپی اگر آپ اجازت دیں تو میں بلاس کے ایر فورس بیس پراپی میم لے کر پہنچ جاؤں کیو نکہ تھے بھین ہے کہ یہ ایم دی تھری ہیلی کاپڑ حاصل کر کے سید سے بلاس اڈے پر نہیں جائیں گے بلد جہلے اس ایر فورس بیس پر پہنچ کر اس پر کنٹرول کریں گے تاکہ اپنا عقب تھوظ کر سکیں۔ چریے بلاس سے اڈے پردیڈ کریں گے "۔ شاگل نے کما۔

وی توجو پہلے میں نے بتایا ہے کہ وہاں ایم وی تحری ہیلی کا پہر کو دیکھتے ہی ہٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود دہاں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی موجو دگی بہتر رہے گی کیونکہ اڈے میں کام کرنے والے فوتی پروفیشل ہیں جبکہ آپ فیلڈ کے لوگ ہیں "...... صدر نے شاکل کی بات کی توشیق کرتے ہوئے کہا۔ میں تھینک یو سرساب میں انہیں سنجال لوں گا "...... شاکل نے

مسرت بجرے لیج میں کہا۔ \* کر تل ٹھاکر آپ اپنا عار منی مرکز وادی مشکبار میں اس جگہ بنائیں جہاں سے آپ چاروں طرف سے ان ایجنٹوں کے بارے میر اطلاعات! کھی کر سکس \*.....صدر نے کر تل ٹھاکر ہے کہا۔ w w

a k

S

C

1

t

Y

. ,

m

شکیل اور سور شامل تھے سب ناموش پیٹے ہوئے تھے۔ ان سب کے جمروں پر کافرسانی فوج کے سپشل کمانڈوز کی مخصوص کو نیفارم موجود تھے موجود تھیں اور ان کی جیسوں میں ایسے خصوصی کاغذات موجود تھے تھا۔ یہ کاغذات اور یو نیفار مزاصل تھے اور ان سب نے لینے چروں پر خصوصی ساخت کے میل اپ کئے ہوئے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیائی وارا انکومت سے فوج کے ایک خصوصی مائی مربع ناگ میں بہنچ تھا۔ ناگ بیم پاکیشیائی اور مشکبار کی سرحد پر ایک خاص برا اور اہم شہر میل مائی موجی کا کیوسائی فوج کی ایک خصوصی کافرسانی مقبوضہ وادی مشکبار کی سرحد پر ایک خاص بڑا اور اہم شہر تھا۔ میں ایک بیشیائی فوج کی ایک چھوئی می تھاوئی بھی تھی اور عمران

مرز پر نقشه بصیلا ہوا تھا اور عمران سرخ پنسل ہاتھ میں کیکرے اس نقشے پر جمکا ہوا تھا جبکہ باتی ساتھی حن میں جولیا، صفدر، کیپٹن افیحتے ہی وزیراعظم، شاکل، کرنل ٹھاکر اور ورہا بھی ابھ کھڑے ہوئے۔ پھرکرنل ٹھاکر نے سیایٹ کیا اور جبکہ شاکل اور ورہا نے سلام اور پھر صدر اور وزیراعظم مسکراتے ہوئے والیں اسی دروازے کی طرف مزگئے جدھرے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔

نیت کر لی ہے۔ گو سرداور کا تو دعویٰ ہے کہ چاہے لاکھ کو ششیں کر W سی وہ ریڈ مارک مشین سے معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے W ایکن ہم امکانات پر رسک نہیں لے سکتے۔ ہمیں ہرصورت میں اس 🔟 مشین کو تباہ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں جاہے اس پورے پہاڑی علاقے کو کیوں مہ حباہ کر ناپڑے "...... عمران نے انتہائی سنجیدہ کیج میں کہااور صفد رنے اثبات میں سرملا دیا۔ " تو پھراس میں انتا سوچنے کی کیا بات ہے۔میہاں سے اس رابندر ٹو ایئر بیس پر پہنچتے ہیں۔ وہاں سے بیہ ہیلی کاپٹر حاصل کر کے سیدھے اس اڈے پر پہنچ جاتے ہیں "..... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " را بندر تو ایئر بین کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح بلاس کے ایر فورس میرائل اڈے کو بھی احکامات دے دیئے گئے ہیں اس لئے اس انداز میں وہاں جانے کا مطلب سوائے خوو کشی کے اور کچھ نہیں نکھے گا"...... عمران نے جواب دیا۔ " تم بیٹھے سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ یہ مشن سوچنے کا نہیں ہے عباں تو معاملہ فوری نوعیت کا ہے "..... متویرنے کہا۔ " بان اليما بي ب ليكن ببرحال كوئي ورست لائن آف ايكشن ہمیں ضرور طے کر لینی چاہئے "...... عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل احسٰ اندر داخل ہوئے۔ان کے ہاتھ میں ایک کارڈلئیں فون پیس تھا۔ " آپ کے چف کی کال ہے جناب" ...... کرنل احن نے

اور اس کے ساتھی اس وقت اس جھاؤنی کے ایک کمرے میں موجو ر تھے۔ عمران نے وہاں سے روائلی سے قبل ان سارے معاملات کا انتظام کر لیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ یمہاں بہنچے تھے تو یمہاں کے انچارج کرنل احن نے انہیں یہ خصوصی کاغذات بھی دیئے اور یو سفارمز بھی اور کھر عمران نے سب سے پہلے ان کاغذات کے مطابق ا پنا اور اپنے ساتھیوں کے چروں پر خصوصی میک اپ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یو نیفار مز پہنیں اور اب عمران کرنل احسن سے حاصل ہونے والے اس نقشے کو میزیر پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ "عمران صاحب ریڈ مارک مشین کو اگر انہوں نے بلاس اڈے ے نکال کر کسی اور جگہ بہنجا دیا تو بھر" ..... اچانک صفدر نے کہا۔ " بلاسن اڈے تک صرف ایم وی تھری ہیلی کا پٹر پہنچ سکتے ہیں اور ا بم وی تھری ہیلی کا پٹر را بندر ٹو ایئر بیس پرموجو دہیں۔ میں نے ایسے التظامات كر كے ہيں كه اگر ايم وي تھري ہيلي كا پٹر وہاں ہے كسي اور ادْے پر گئے تو تھے اطلاع مل جائے گی لیکن اب بیک جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق ان ہیلی کا پٹروں کو پسنگرز میں کیمو فلاج کر کے ان کی خصوصی حفاظت کی جا رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ بلاس اڈا واقعی اس وقت ناقا بل تسخیر ہے۔ مشین جس قدر وہاں محفوظ رہے گی اس قدر اور کہیں بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ اڈا خصوصی طور پر مواصلاتی مشیزی کی ربیرج کے لئے مخصوص ہے اور وہاں مواصلاتی ماہرین ی كام كرتے ہيں۔ ميں نے سرواور سے اس بارے ميں تفصيلي بات یہ واقعی انتہائی اہم نیپ ہے۔ شاگل نے درست اندازہ لگایا ہے۔ س کارگانہ اڈے سے طیارہ اوا کر رابندر ٹو پہنچنے کا پروگرام بنا رہا تھا لیکن اب الیہا ممکن نہیں ہے۔ بہر حال جو کچھ ہمارے بارے میں سوچا گیا ہے دہ سب داضح طور پر سامنے آگیا ہے '۔۔۔۔۔۔ عمران نے

" تم اس میپ کو سننے کے بعد اپنی لائن آف ایکشن کو دوبارہ تربیب دو اور دوسری بات یہ کہ تہمیں فوری حرکت میں آنا چاہئے ۔ اس مشن میں زیادہ سوچ بچار کی گنجائش نہیں ہے"...... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے سابھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر دیا۔

ے مسس مورے سرت جرے بے سی ہما۔
" یہ معاملہ اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر تم نے بھی لیا ہے
اور اب اس میپ کو سننے کے بعد تو معاملہ اور بھی زیادہ تھمیر ہو گیا
ہے۔ تم نے خود سنا ہے کہ ہمارے خلاف کیا انظامات کے گئے ہیں
اور سب سے برا مسئد یہ کہ بلاس کے اڈے تک پہنچنے کے لئے ہمیں
ہر صورت میں ایم وی تحری ہیلی کا پڑکی ضرورت ہے جبکہ دوسری
طرف بلاس کے ایم فورس میرائل اڈے کو جہاں شاکل این ٹیم

ھرت بلائن کے ایر فورس میزائل اڈے کو جہاں شاکل آئی ہم سیت موجو دہے، یہ آرڈر دے دیئے گئے ہیں کہ وہاں ہملی کا پٹر کو تغیر کسی نو مُس کے تباہ کر ویا جائے ۔ یہ ہملی کا پٹر و نیا کا سب سے مہنگا مؤدباند لیج میں کہا تو عمران سمیت سب چونک پڑے۔
" اوہ اچھا۔ یہ تھے دیجے اور آپ جا سکتے ہیں"...... عمران نے کہا
تو کر نل احس نے فون ہیں عمران کو دیا اور پھر خود مرکز تیری ہے
کرے ہے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد عمران نے جہلے
لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر فون آن کر دیا۔

" يس سرسه على عمران بول رہا ہوں "...... عمران كا لہجہ مؤدبانہ

<sup>۔</sup> عمران ۔ کافر ستان کے فارن ایجنٹوں نے میرے حکم پر دہاں کام كيا اور انبوں نے ابھى جند كمح بہلے ربورث بھجوائى ہے۔ اس ك مطابق پریذیڈنٹ ہاؤس میں ایک خصوصی میٹنگ ہوئی ہے جس میں صدر کے ساتھ وزیراعظم اور کافرستان سیکرٹ سروس کے جیف شاکل، ملڑی انشلی جنس کے چیف کرنل ٹھاکر اور سنرل انشلی جنس کے چف درہا نے شرکت کی ہے۔اس کی میپ حاصل کر لی گئ ہے جو میں ممہیں سنوا تا ہوں۔اس کے بعد کافرسانی صدر کی آواز کے ساتھ ہی وہاں ہونے والی بتام بات چیت کی تقصیل عمران سمیت سب کے کانوں میں پہنچنے لکی اور وہ سب ہونث طینچ خاموش يمضيد سب سنة رب من في سب سن لي ب-اير والس مارشل عبدار حم سے سیرٹری کو گرفتار کر باگیا ہے جس نے جہارے بارے میں اطلاعات کافرستان پہنچائی تھیں "۔ ٹیپ کے اختتام پر

بحف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

m

W

کرنل احسن سے پلاس پہاڑی کی چوٹی پر موجو داؤے کے بارے یں آپ بہرحال جانتے ہوں گے "...... عمران نے کہا۔ " تی ہاں۔ جانتا ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے بلند ترین اڈا ہے اور ۔ 'افا بل کسفر مجھا جاتا ہے "..... کرنل احسن نے جو اب دیا۔

ا بناقابل تعنی مجھاجاتا ہے "..... کرنل احسن نے جواب دیا۔ دہاں تک چیخنے کے لئے عام طور پر یہی بنایا گیا ہے کہ موائے ایم ای تحری میلی کا بڑے اور کوئی نہیں کئے سکا "..... عمران نے

ہا۔ کی ہاں۔ یہ بات بھی درست ہے۔ یہ ہینی کاپٹر خصوصی ساخت ﴿ ہِ اِس سے اتنی بلندی پر جہاں انتہائی خوفناک سردی ہوتی ہے نہ م.ف ہینچ جاتا ہے بلکہ وہاں اتراور فلائی جمی کر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ کر نل

'' بن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''اس ہملی کا پٹر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ''…… مگران نے کہا۔ '' مرا خیال ہے کہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ بیاڑیا

سریرا خیال ہے کہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ بہاڑیاں اس کی طرح سید عسید سید میں ہے۔ یہ بہاڑیاں اس کی طرح سید علی اور ویگر بہاڑیوں سے تقریباً انفارہ ہزار اس کے ذوفناک طوفان اس ہردہواؤں کے جھکڑ چلتے رہتے ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ جعتی سردی ان سازوں کی چو کیوں ماؤنٹ سازوں کی چو کیوں ماؤنٹ اس کے اور کسی ذریعے سے بلند چوئی ماؤنٹ اس کے اور کسی ذریعے سے نیچے سے اوپر اسٹ پر بھی نہیں پرتی اس کے اور کسی ذریعے سے نیچے سے اوپر ایس نہیں ہوئے کہا۔

ایس نہیں جاسکا اس سے کو اس کو قریب کوئی کافرسائی ایٹر فورس کا ادا

ہیلی کاپڑ ہے اور کافرستان اگر اسے اس انداز میں تباہ کرنے کا آر ذر وے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اس مشمین سے طنے والی معلومات کی کیا اہمیت ہے۔اب اگر فرض کیا کہ ہم را بندر نو ہے ہیلی کاپٹر اڑا بھی لیتے ہیں تو را بندر نو اور پلاس کے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے۔ فوری طور پر جنگی جہازوں کا اسکوارڈ بھی ہمارے ہیلی کاپٹر کا ناتہ کر سکتا ہے اور پلاس ایئر میرائل اڈے کو بھی احکامات دیے جاسکتے ہیں اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح اس میرائل اڈے تک جہنی جا سکتے میں سوچ رہا ہوں کہ کسی سخیرہ لیج میں کہا۔

" میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ پر کرنل احسٰ کی مدد حاصل کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دہ اس بارے میں کوئی اہم بات بنا سکتے ۔ صفد نے کہا۔

" ہاں۔ تم اے بلالاؤ"...... عمران نے کہا تو صفدر اٹھا اور تیزی ے کمے سے باہر حیلا گیا۔

معاملات واقعی کے حد تھمبے ہیں۔ ہمیں بہت ہو ج تجھ کر اقدام کرنا ہو گا میں۔ جو لیا نے جو اب تک خاموش بیٹی ہوئی تھی جہا ہو گا ہے۔ جہا بار ہو گا میں۔ جو لیا نے جو اب تک خاموش بیٹی ہوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور صفدر اور اس سے بیٹھے کرنل احمن اندر داخل ہوا۔ " بیٹھیں کرنل احمن اندر داخل ہوا۔ " بیٹھیں کرنل احمن " بیٹھیں کرنل احمن " بیٹھیں کرنل احمن " بیٹھیں کرنل احمن " بیٹھیں کے بار حکم اسے کری پر ہیٹھ گیا۔

P a k

5

O C

e t

. C

0

m

، ے لئے ٹربا کو جیپ اور اسلح کا بندوبست کر دیں ٹاکہ ہم اپنے ٹن کا آغاز کر سکیں "...... عمران نے ایک طویل سانس لینتے ہوئے

۔ 'آپ اسلح کی لسٹ دے دیں۔ میں نتام بند دبست کر دوں گا اور ک دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی '۔۔۔۔۔۔ کر ٹل احمٰن نے اٹھتے . مرکز کا

عماؤں کی آخری رفتار۔ کیا مطلب میں کرنل احس نے اسکانی حیرت بجرے لیج میں کہا اور عمران کے سارے ساتھی جو اب اللہ ناموش بیٹے ہوئے تھے ہوئے تھے اسکا دیے۔

یہ ایک لطیع ہے کر نل احس ۔آپ کو اس نے بتا دیتا ہوں کہ افل رہرے سخیدہ وہ وہ کر میرے دماغ کے چودہ ہزار طبق میں ہے ابک کم از کم پونے چودہ ہزار طبق میں ہے ابک کم از کم پوئی ہوگی ہو جودہ ہزار طبق پر سخیدگی کی تہہ چڑھ کر انہیں الدیک کر جی ہوگی اس نے ہہتر ہے کہ محسا یٹا لطیع ہی سنا دوں الدیک کر جی ہاتی سابر سال الدیم از کم از کم از کم باتی ماندی ہونے ہوئے کہا بیٹے میری دعاؤں کی جاتی مانڈی تو باپ نے کارکی چاتی مانڈی تو باپ نے کارکی چاتی مانڈی تو باپ نے کارکی چاتی مانڈی تو میری نے کارپی چاتی گاتی ہو میری دعاؤں کی تحقیل تو میری بالیس میل فی تحقید ہے اس سے زیادہ وقتار پر گاڑی چاتی تو میری بالیس میل فی تحقید ہے اس سے زیادہ وقتار پر گاڑی چاتی تو میری

ما سائق ند دے سکے گی۔اس لئے میں نے آپ سے پو چھا تھا کہ اس

ہے جہاں سے کوئی ہیلی کا پڑیا چھونا طیارہ حاصل کیا جاسکے ۔ عمران نے کہا۔

' ماصل۔ اوہ اچھا۔ میں مجھ گیا۔ بی ہاں۔ کارگا نہاں کا پچاس کو میڑ کے فاصلے پر ہے جبکہ نوگاش اڈامہاں سے شمال مخرب کی طرف تقریباً سر کلو میڑ کے فاصلے پر ہے۔ ویے وہ کارگا نہ سے چھوٹا اڈا ہے لیکن پھر بھی وہاں میلی کا پٹر یا چھوٹا جہاز لاز ما ہر وقت موجود رہتا ہوگا'''''' کر تل احس نے کہا تو عمران سے انعتیار چو تک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک می انجرائی تھی۔

کیا آپ کو نوکاشی ایئر فورس سے انجارج کے بارے میں کچھ معلوم ہے '.....عران نے کہا-"جی نہیں۔میراایئر فورس سے کہمی تعلق نہیں رہا '...... کرنل

احسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ' کیا آپ کے پاس مہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں مہاں سے نو گاشی ہمٹھا کے '۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

ی ہاں۔ میرا ذرائیور ہے۔ اس کا نام سالار ہاشم ہے۔ وہ نو گائی کا ہی رہنے والا ہے۔ نو گائی میں کافرستانی فو جیوں نے جب اس کے خاندان کو شہید کر دیا تو وہاں سے فرار ہو کر مہاں آگیا اور میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ انتہائی ولیر اور بے خوف نوجوان ہے '' کرنل احس نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" گذ\_آپ سالار ہاشم کو بطور ڈرائیور ہمارے ساتھ بھیج دیں او

Ш

Ш Ш کر نل ٹھاکر نے جنالی کی بہاڑی وادی میں خیمہ نگا کر اس کے اندر باقاعدہ ملٹری انٹیلی جنس کا مرکز قائم کر رکھا تھا۔اس خیے سے اندر مير روسيع ربيخ كا انتهائي جديد ترين ٹرانسميٹر موجود تھا اور ساتھ كرى ب كرنل ٹھاكر بيٹھا ہوا تھا جبكہ اس كا نائب كيپٹن كرش راؤ بھى ما بقه والی کری براکزا ہوا بیٹھا تھا۔ " سرد كاش محم كسى طرح اطلاع لى جائے كديا كيشيائي سيرث سروس کہاں سے وادی مشکبار میں داخل ہو رہی ہے۔ میرا دل جاہتا ب کہ میں خود ان کاشکار کروں " ...... کیپٹن کرشن راؤ نے بڑے

" چیف آف سیرک سروس اور چیف آف سٹرل انٹیلی جنس دونوں تو کیا خود صدر اور وزراعظم تک بھی ان پاکیشیائی ایجنٹوں سے اس قدر خوفروہ نظر آ رہے تھے کہ تھے حقیقناً حیرت ہو رہی تھی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو انہائی سنجیدہ کرتل احسن بے انستار ہنس پڑا۔ ''سہاں اس علاقے میں رفتار نام کی کوئی چین ہوتی ہی نہیں اس لئے حد رفقار بنائی ہی نہیں جا سکتی ''''' کرنل احسن '' انجیجۃ ہوئے کہا اور مجروالیں مزگے تو عمران بے انتظار مسکرا دیا۔

حسرت بجرے لیج میں کہا۔

ليكن ظاہر بي ميں اس معاملے ميں كچھ كهد نہيں سكتا تھا عالانكه ميں

نو کاشی کی طرف جا رہی ہے۔اے جمکی پوسٹ پر روکا گیا تھراہے المير كرديا كيا- مين في جيك يوسك ك انجارج سے يو تھا تو اس اللا نے بتایا کہ اس جیب میں سپیشل کمانڈوز سوار ہیں اور وہ نو گاثی جاللا رہے ہیں۔ان کے پاس کاغذات بھی درست ہیں۔جب میں نے اس ے سواروں کی تعداد وغیرہ معلوم کی تو اس نے بنایا کہ ایک عورت ادریانج مرد سوارتھے جس پر میں چونک پڑا کیونکہ پاکیشیائی و بہنٹوں کے بارے میں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابقِ اِن کی تعداد ایک مورت اور چار مرو ہیں اور تجر جب میں نے ارو کرو کی چو کیوں پر موجود اپنے آدمیوں سے اس جیپ کے بارے میں معلومات اکٹمی K کیں تو پتہ حلا کہ یہ جیپ ناگ سپٹم کی طرف بھی دیکھی کئ ہے اور 🗲 آپ نے خود می بتایا تھا کہ پاکشیائی ایجنٹ ناگ میم بہنچ تھے۔ 0 اوور"..... كرشان تفسيل سے رپورٹ ديتے ہوئے كہا۔ " اس وقت يه جيب كمان موجود ب- ادور " ...... كرنل محاكر نے تیز کیج میں کہا۔ \* جهاں تک میرا خیال ہے اس وقت یہ جیب را گوڑی کے قریب ہ موجو وہو گی۔ اوور "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " تھلک ہے میں چمک کرتا ہو ساوور اینڈ آل "...... کرنل ثما<sup>ک</sup> نے تیز لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور \*

ئچر تیزی ہے اس پر ایک اور فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اے اُن <sup>کر C</sup>

عانیا ہوں کہ میں تو کیا تم اکیلے ان لوگوں کے خاتے کے لئے کانی ہو "..... كرنل ٹھاكرنے مند بناتے ہوئے كما-مر آپ اور میں دونوں ماؤنٹ رجمنٹ سے انٹیلی جنس میں شفت ہوئے میں جبکہ کیپٹن گنگا طویل عرصے سے انٹیلی جنس میں ہے۔ دہ تو ان لوگوں کے ایسے الیے قبعے سناتا ہے کہ جیسے یہ لوگ سرے سے انسان ہی نہ ہوں۔ سر اصل میں جب لوگ اپن کو تاہیوں کی وجد سے شکست کھاجاتے ہیں تو بھر وہ دوسروں کو ساتر كرنے كے لئے اليے قصے كھڑ ليتے ہيں "...... كيپٹن كرشن راؤنے كہا-" ہاں۔ مہاری بات درست ہے"...... کرنل محاکرنے کما اور پر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیڑ سے کال آنے کا اشارہ ملنے نگا اور اس کے سابقہ ہی بلکی می سینی کی آواز بھی سنائی دی تو کرنل ٹھاکر اور کیپٹن کرشن راؤ دونوں بے اختیار چونک کر سیدھے ہوگئے اور کرنل ٹھاکرنے ہاتھ بڑھا کرٹرانسمیڑ آن " بہلو ہلو۔ ایم آئی فارٹی کرشا کالنگ۔ اوور "۔ رابطہ قائم ہوتے ېي ايک مردانهٔ آواز سنانی دی – " میں۔ ایم آئی ون افٹڈنگ یو۔ ادور "...... کرنل ٹھاکر نے

· سرد ایک ثربا کو جیب جس میں کافرسآنی کمانڈوز سوار ہیں

ا یٰ جنٹ کر کے اس نے ٹرانسمیڑ آن کر دیا۔ " ہمیلو ہمیلو سپصیف آف ایم آئی کرنل ٹھاکر کائنگ ساوور " یہ کرنل لماکرنے کہا۔ ۔ ۔ 'یں سرے میں سرے کیپٹن مہیش اننڈنگ یو فرام چیک پوسٹ ا الله الراس اوور " ...... پحد محول بعد بي دوسري طرف سے الك و و ما نه آواز سنا کی وی سه · كَيْنِيْن مُهِيش - ايك ثربا كو جيب جس ميں ايك عورت اور ا فی مرد سوار ہیں نوگائی جاتے ہوئے مہاری جلک یوسٹ سے اریں گے تم نے انہیں وہیں روکنا ہے۔ میرا اسسٹنٹ کیپٹن ارش راؤ میلی کاپٹر پر مہارے یاس پہنے رہا ہے۔ جب تک کیپٹن ل ٹن راؤا نہیں کلیئرنہ کرے تم نے انہیں کلیئر نہیں کرنا اور یہ سن لا كدتم نے اور مهارے ساتھيوں نے انتائي چوكنا رہنا ہے كيونك الاہریه کافرستانی سپیشل کمانڈوز ہیں لیکن مجھے شبہ ہے کہ ہو سکتا ب كه يد لوگ ما كيشيائي سيرك ايجنك مون ليكن اجمي يد صرف

مارتے کہا۔ مکم کی تعمیل ہو گی سر-ادور"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ادور اینڈ آل "..... کرنل ٹھاکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ان نے ٹرانسمیز آف کر دیا۔

ان ازہ ہے اس لیے تم نے انہیں بس روکنا ہے۔ اوور "..... کرنل

\* تم جادُ اور جا كر انهين الحلي طرح چكيك كرو- زيرو سكس

" ہمیلو۔ ایم آئی ون کالنگ۔ اوور"...... کرنن ٹھاکرنے بار کال دینے ہوئے کہا۔ " میں سر ایم آئی ففن میں اٹنا گئے میں اور " سے جون کون لور

" یس سردا می آئی ففنی ون انتذنگ یوداود "...... چند کموں بعد دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ایک جیپ ناگ سیم کی طرف سے نوگاشی کی طرف جاری ہے جس میں ایک عورت اور پانچ مرد سوار ہیں اور بظاہر وہ سینش کافرسانی کمانڈوز ہیں۔ کیا یہ جیپ فہارے علاقے سے گزری ہے یا نہیں۔اوور "...... کرنل محاکر نے کہا۔

... - نو سرسه امجی تک تو سامنے نہیں آئی۔ اوور '...... دوسری طرف بے کہا گیا۔

" خہارے قریب ترین کون می چمک پوسٹ ہے۔ اوور"۔ کرنل ٹھاکرنے کما۔

" راسولی چیک پوسٹ سر-ادور" ....... دوسری طرف ہے کہا گیا۔
" دہاں کا انچارج کون ہے۔ ادور "...... کرنل نحاکر نے پو چھا۔
" کیپٹن مہیش سر-ادور "..... دوسری طرف ہے جواب دیا گیا۔
" اس کی سپیشل فریکے نبی کیا ہے۔ ادور "...... کرنل نحاکر نے
پو چھاتو دوسری طرف ہے فریکو نبی بنا دی گئ۔
" او کے۔ ادور اینڈ آل "..... کرنل نحاکر نے کہا ادر ٹرانسمیٹر آف
کر کے اس نے ایک بار پیر اس پر فریکو نبی این جسٹ کرنا شروع کر

وی۔ یہ وہ فریکونسی تھی جو ابھی اسے بتائی گئ تھی۔ فریکونسی

Ш

ٹرانسمیٹر سابق لے جاؤاور مجھے اس پر سابق سابقہ رپورٹ دیتے رہنا اور ہر کھاظ سے محاط رہنا :...... کرنل ٹھاکر نے کییش کرش راؤ ہے

" آپ بے فکر رہیں سر کاش یہ وہی لوگ ہوں چر آپ و مکھیں گے کہ میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں "...... کیپٹن کرشن راؤنے کہا اور مزکر تیزی سے ضمیے کی باہر کی طرف دوڑ پڑا بہاں ایک طرف ملزی انٹیلی جنس کا خصوصی تیز رفتار ہیلی کاپٹر موجود تھا اور کر نل نھاکر نے اس انداز میں سربلا دیا جسے اے بھی یہ یقین ہو کہ کیپٹن

کرشن راؤ ببرحال انہیں سنجال لے گا۔

رباکو جیب خصوصی طور پر بہاڑی علاقوں میں سفر کرنے کے نے بنائی گئ تھی۔اس کا مسمم ایسا تھا کہ یہ ہر حالت میں قابل استعمال رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انتہائی شگ اور پیج دار موڑوں پر می ید انتهائی آسانی سے گھوم کرآگے بڑھ جاتی تھی۔اس وقت ٹرباکو بیب تنگ بہاڑی راستوں پر خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی علی جا رى تھى۔ ڈرائيونگ سيٺ پر سالار ہاشم تھا۔ يه ايک مقامي نوجوان تما جبکہ اس کی سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔اس کے کا ندھے پر سیشل کمانڈوز کے کرنل کا خصوصی بج تھا۔عقبی سینوں میں سے ذرائيور والى سائيل يرجوليا يعنى ہوئى تھى۔اس كے كاندھے ير كيپٽن کا بج تھا جبکہ محران کے پیچھے صفدر بیٹھا ہوا تھا۔اس کے کاندھے پر بمی کیپٹن کا بیج تھا جبکہ سب سے آخر میں تنویرادر کیپٹن شکیل بیٹے

ہوئے تھے۔ان دونوں کے کاندھوں پر کوئی مخصوص ج نہ تھا۔ان

انی کی طرف ایک چھوٹی سی وادی میں اترتی حلی جاری تھی اور نیچے ی س باقاعدہ ایک چمک یوسٹ نی ہوئی تھی جس میں دو کرے ی، تھے اور وہاں خاصے مسلح فوجی موجو دتھے۔ان سب کی نظریں اوپر مس - ظاہر ب جیب انہیں خاصی بلندی سے نظر آنے لگ گئ ا) اں لئے وہ جیب کو دیکھ رہے تھے۔ سڑک کے درمیان لوہے کا يراسولى جيك يوسف بي سر" ..... سالارباتم في كبار ' نھیک ہے"..... عمران نے اس طرح مطمئن کیج میں کیا اور . تموزی دیر بعد جیب ایک چمک بوسٹ برجا کر رک تمی تو ایک . قد اور بھاری جسم کا کیسٹن جیب کی طرف بڑھا جبکہ باتی مسلح

Ш

Ш

S

m

۱۰۷۷ نے باقاعدہ جیب کو گھیرے میں لے لیا۔ ' سپیثل کمانڈوز سپیثیل مشن "...... عمران نے اس کیپٹن کے ب اتے ہی جماری اور تحکمانہ لیج میں کہا۔

یں مراآب سب نیج آ جائیں ...... کیٹن نے باقاعدہ الم ث مارتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہا۔

کیوں۔ تم کاغذات جبک کر سکتے ہو"...... عمران نے چونک

سر جیب کی ملاش نسی ہے۔ات از سیندنگ آرورز سر ۔ ا ہنن نے جواب دیا۔

اوے ' ..... عمران نے کہا اور پیراس نے مڑ کر سب ساتھیوں

س کی جیوں میں مخصوص مشین پیٹل موجود تھے اور تنویر اور کیپٹن شکیل کے کاندھوں سے مشین گنیں بھی لٹکی ہوئی تھیں۔ " سالار باشم - ہم کتنی ور میں نو گاشی کی جائیں گے "...... عمران

" سر۔ آگے ایک اور چیک یوسٹ ہے راسولی۔ اس کے بعد نو گاثی کا علاقد شروع ہو جائے گا"..... سالار باشم نے جواب دیتے

" تم نے ایئر فورس کا اڈا دیکھا ہوا ہے"...... عمران نے یو چھا۔ " یس سر" .... . سالار ہاشم نے جواب دیا۔ " بم نے اس اڈے سے کوئی تیزر فقار ہیلی کا پٹر اڑانا ہے اس لیے جسے ی اوا قریب آئے تم نے ہمیں بنا دینا ہے کیونکہ وہاں ہمیں

انتہائی تیزرفتار ایکٹن کرناپڑے گا' ...... عمران نے کما۔ " لیں سرالیکن یہ اڈااکی انتہائی تنگ درے سے موڑ کافنے کے بعد آتا ہے اور اس تنگ ورے کے اور دونوں طرف جمک بوسس ی ہوئی ہیں حن میں بھاری مشین گنیں بھی نصب ہیں اور ایر کرافٹ گنیں بھی "..... سالار ہاشم نے کہا۔

" ان کی فکر مت کرو-اصل مسئله انسانوں کاہو تا ہے ورید کنیں بے جاری اب خود بخود تو حرکت میں آنے سے رہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سالار ہاشم نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ مجر تقریباً أدهے تھنے کے سفر کے بعد جیب نے ایک موڑ کانا وہ اب

m

الم مران مے ہا۔ کی سرم ان کے ہا۔ اس کا اس سرم میں سرم سرم سرم کی اس کا اس کا اس کا کا اندازہ ہو تک کی خاصوش میں باتھا۔ عمران ہو تک کینے خاصوش ما با۔ تموزی ویر بعد اس نے کاغذات پھیک کرلئے اور مجرا کیا۔ ا

، اپ کے کاغذات تو درست ہیں لیکن "...... کیپٹن نے کہا تو سے بے اختیار چو نک پڑا۔ 'یان کیا مطلب "..... عران نے چو نک کر کہا۔

یکن لیا مطلب "...... مران نے چونک را لہا۔

زباب آپ کو کچھ ویر اشظار کر ناپڑے گا کیونکہ ملزی انٹیلی جنس

زب ک کا کل آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اب جو بھی جیپ

بول کے سیکنڈ چیف کیپٹن کر شن راؤانہیں چیک کر کے کلیئر نہ

د ۔ ۔ وہ ہملی کا پڑر پرمہاں پہنچنے والے ہیں۔ میں اس سے انتہائی

د کام کر رہا تھا کہ اس دوران وہ آجائیں لیکن انجی تک وہ نہیں

زار آپ بڑے افسر ہیں اس سے میں نے آپ کو بچ بتا دیا

ہر عران کی آنکھوں میں بے افتیار چمک انجر آئی کیونکہ دہ ایش

ل کے اڈے پرجا ہی وہاں ہے ہملی کا پڑاؤانے کے لئے رہا تھا اور دہ بھی ملڑی انٹیلی جنس کا امیا اور اس کی بات

سے کیٹن نے کھو کھلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور اس کی بات

در عران کی آنکھوں میں بے افتیار چمک انجر آئی کیونکہ دہ ایش کی سے در اتھا اور د

' نبے راستے میں زیادہ چمک بھی مذ کیا جائے گا تو عمران نے فوراً

کو نیچ آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی نیچ اتر آیا۔اس کے سارے سا سالار ہاشم سمیت نیچ اتر آئے۔جولیا بھی مقامی مکیب اپ میں تھی۔

آئیے سر۔ اوھر کرے میں تشریف نے آئیں وہاں کاغذات پ<sup>خ</sup> کر لیتے ہیں سر<sup>د</sup>..... کیپٹن نے کہا۔

۔ آؤ'''''' عمران نے کہا اور کرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن اپنے سپاہیوں کو جیپ کی تلاثی لینے کا اشارہ کیا اور پھروہ تیز تیز اٹھا تا عمران کے چھیے کرے کی طرف بڑھ گیا۔

" تشریف رکھیں سر"...... کیپٹن نے ایک کری کی طرف الا کرتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا کری پر ہیٹھ گیا۔ اس جیب سے کاغذات ٹکال کر کیپٹن کے ہاتھ میں دے دیئے اور کیا این کری پر ہیٹھے کرانہیں چیک کرنے نگا۔

"کیا بات ہے۔ تم انتہائی سست رفتاری سے کام کر رہے کیا فوق ناص بات ہے "...... اچانک عمران نے حیرت بحرے اس کہا کہ کو کئد اس نے حصوس کیا تھا کہ کمیشن کا رویہ ناریل ہے بلکہ وہ ایک ایک کافذ کو اس انداز میں چیک کر رہا تھا جیت اس کے اندر چھی ہوئیں بافوق الفطرت طاقتوں کو آلماش کر رہا ہے ۔ اوہ۔ نو سر۔ دراصل ان دنوں انتہائی تخت چیکنگ کے آ ہیں سر"..... کمیشن نے چھیکی ہنسی شنتے ہوئے کہا۔
" جلای کرو۔ ہمارا مشن انتہائی اہم ہے۔ ہم عہاں در تک

۔ اہم شعبے کا کرنل تھا اس کی طرف سے تعریفی الفاظ کیپن مہیش ۔ یام کیپن کے لئے انہائی قابل قدر کتھ اور چراس نے عمران ۔ نہ لئے پر لینے نتام ساتھیوں کو وہاں اکٹے ہوئے کا عکم دیا تو اس اسلامی تیزی سے اس کمرے کی طرف بزھنے لگے۔ کہ سارے ساتھی تیزی سے اس کمرے کی طرف بزھنے لگے۔ کرنل صاحب تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سامنے قطار بنا اس سیکیٹن مہیش نے کہا تو سات افراد جو کہ عام فوی تے ایک اماد کی صورت میں سامنے کھڑے ہوگئے ۔ عمران کے ساتھی جیپ کے ساتھی کھڑے ہے۔ عمران کے ساتھی جیپ کے ساتھی کی دیکھ رہے تھے۔ مہاراکیا نام ہے ۔ سیسہ عمران نے ایک سپاہی سے مخاطب ہو

Ш

Ш

a

k

5

بابها بوں کہ تم نے اے کس انداز میں رکھا ہوا ہے"...... عمران نے تعکمانہ لیج میں کہا۔ " میں سر"...... سرورج نامی سای نے کہا اور کاندھے سے لگی

" میں سر"..... سروج نای سپاہی ہے ہما اور فائد ہے ہے ق وی مشین گل آثار کر وہ آگے بڑھا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں مشین گل عمران کے ہاتھوں میں دے دی اور خود سیجے ہٹ کر واپس فار میں کوراہو گیا۔

یں ۔ \* گذر میگزین پورا ہی ہے اور لو ذہمی ہے۔ ویری گذ "۔ عمران می فیصلہ کر لیا کہ اس ہملی کا پٹر کو حاصل کیا جائے۔ ۱۹۵۱ء - نچر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیپٹن "...... عمران مسکر آتے ہوئے کہا اور جان بوجھ کر کیپٹن کے لفظ کے بعد خام ہوگا تاکہ وہ اپنا نام بآتے۔

تنظیمین مہیں سرا کے کیپنن نے جواب دیا۔

ہ ہم ہر طرن کی چیکنگ کے لئے تیاد ہیں۔ آئے باہر ہیں " .... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور ابھ کھڑا ہوا۔ کاغذ اس نے اٹھا کر وائیں جیب میں ڈال لئے تھے۔اس کے اٹھتے کیٹی کہیٹن بھی ابھ کمرا ہوا۔

مباں آپ کے کتنے آدمی ڈیوٹی دیتے ہیں "...... عمران نے آئے ہوئے یو جھا۔

" بچ حمیت آخ مر"..... کیپٹن مہیش نے عقب میں آ بوئے جواب دیا۔

بونہد مصیب ہے آپ اپنے ادمیوں کو یماں بلائیں تاکہ انہیں بتا کہ انہیں بتا کو انہاں بلائیں تاکہ انہیں بتا کو انہاں انہائی انہ ج آپ جیسے قرض شاس اور بااخلاق آفسیر کافر ستان کے ہے اسابہ حیثیت رکھتے ہیں ۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیہ مہیش کا بھرہ یکفت تیک افحا۔

یں سردیں سرد تھینک یو سر ..... کیپٹن مہیش نے تعریف پر ہے مدخش ہوتے ہوئے کہا کیونکہ عمران ظاہر ہے کما

نبس ـ ملٹری انٹیلی جنس کا خصوصی ہیلی کا پٹر ہمیں عہیں مل رہا . اور ہمس کیا چاہئے "..... عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے الت س سر ہلا دیئے اور تھروہ سب تیزی سے ادھر ادھر اس انداز Ш ں بھر گئے کہ میلی کا پٹریرآنے والا بھی انہیں اوپر سے چیک نہ کر Ш لے ۔ پہلے انہوں نے لاشس بھی اس انداز میں چھیائی تھیں اور اب وہ ، ، ہمی ای انداز میں جھیے ہوئے تھے۔عمران کمرے کے دروازے کے ا، رونی طرف اوٹ لے کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اے معلوم نہ تھا کہ a یلی کا پٹر کس رخ سے برآمد ہو گا۔ چند کموں بعد اچانک میز بربارے . و نے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو عمران تیزی ہے آگے بڑھا اں ایں نے ٹرانسمیٹرآن کر ویا۔ \* ميلو ميلو كيپڻن كرشن راؤ سيكند چيف آف ايم آئى كالنگ-اودر "...... ایک تیز اور جمکمانهٔ آواز سنائی دی اور عمران اس کا لججه اور انداز سن کر عمجھ گیا کہ کیپٹن کرشن راؤ احساس برتری میں بسکا " يس سره يس سره ميں كيپڻن مهيش بول رہا ہوں سره جيك بست سے سرد اوور " ..... عمران نے مد صرف جواب میں سر کی اً روان کر دی تھی بلکہ اس کا لہجہ بھی انتہائی مؤدیانہ ہو گیا تھا۔ کیا یوزیش ہے۔ کیا وہ جیب جہنی ہے جس میں کمانڈوز سوار تم اوور " ...... ووسرى طرف سے تحكماند ليج ميں كما كيا- اس بار برلنے والے کا انداز البیاتھا کہ صاف ظاہر ہو یا تھا کہ اے جس لیج

نے کبااور اس سے ساتھ بی اس نے مشین گن اس طرح سیدھی ک صبے اے چیک کرنا چاہتا ہو لیکن دوسرے کھے توتواہث کی تیز آوازوں کے ساتھ بی سامنے کھڑے ہوئے ساتوں کے ساتوں سیابی یکوت چیختے ہوئے اٹھلے اور بشت کے بل نیچے کر کر تڑھنے لگے ۔ " سرب سر" ..... كيپنن مهيش نے يه سب كھ ديكھ كر حيرت كى شدت سے چیختے ہوئے کہا لیکن دوسرے کمجے عمران کا ہاتھ گھوا اور کیپٹن مہیش بھی چیختا ہوا نیچے گر اادر تڑینے لگا۔ " ان سب کی لاشس اٹھا کر چنانوں کے بچھے جسا دو اور سمال موجو و خون پر منی ڈال دو۔ جلدی کرو۔ ملٹری انٹیلی جنس کا سیکنڈ چىف كىپىن كرشن راؤكسى بھى لمح يسال بمنجنے والا ب- وہ خصوصى طور پر ہماری جیب چکی کرنے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کہیں ہے بھی ہمارے متعلق اطلاع مل جگی ہے۔ جلدی کرو۔ ہم نے اس میلی کا بٹر پر قبضہ کرنا ہے اور اس کیپٹن پر بھی " - عمران نے چم کر کما تو جیب کے ساتھ حمرت سے بت بنے کھوے اس کے ساتھی واقعی بحلی سے چلنے والے انتہائی تیزرفتار کھلونوں کی طرر حرکت میں آئے اور مچر چند ہی کموں بعد نه صرف یه لاشیں غائب ، ۲ کی تھیں بلکہ خون کے رصبے بھی چھیا دیئے گئے تھے۔ " اوھر اوھر پھیل جاؤ۔ میں کرے میں رموں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا پہلے ٹرانسمیٹر کال کرے "...... عمران نے کہا۔ " تو اب نو گاشی پرریڈ نہیں کرنا"...... صفدرنے کہا۔

اور انداز میں جواب ملا ہے اس سے اس کی انا کو انتہائی تسکین بہنی سے۔

ہے۔ " میں سر۔ وہ سہاں موجو دہیں سر۔ اوور "...... عمران نے کیپٹن مہیش کے لیجے میں کبا۔

و کین مجمئے تو صرف جیپ نظر آرہی ہے۔ نہ ہی حمہارا کوئی آدمی نظر آرہا ہے اور نہ ہی وہ کمانڈوز نظر آرہے ہیں۔ اوور "...... ووسری طرف ہے کما گیا۔

وہ سب کیپٹن اور کرنل کے عہدے کے آفیرز ہیں جناب اس لئے وہ سب اس کرے میں موجو دہیں اور مرے آدمی مجی موجو دہیں سرسہ وہ اپنے مخصوص پوائنٹس پر ڈیوٹی وے رہے ہیں اور آپ کو سلامی دینے کے لئے انتہائی بے چین ہیں سرساوور "...... عمران نے

ا اوہ اچھا۔ ٹھمکی ہے۔ میں آرہا ہوں۔ اوور "...... دوسری طرف اور ایسان کے سال کا میں اور اور "...... دوسری طرف سے امتیائی مسرت بحرے لیج میں کہا گیا۔ ظاہرے عمران نے سلائی دینے کی بات کی ہی اس لئے تھی کہ اس کا شک دور ہو جائے اور وا اکر تا ہوا فوراً میچ امتر آئے۔

"سرسيمان مرف مين عهد بدار مون اس ائے آپ كا استقبال مير كرون گار بحب آپ يمهان بهنجين گ تو كر ميرے سپاي آپ ك باقاعده سلامي ديں گے۔ اوور "...... عمران نے اے سزيد چرمات ہوئے كها۔

اود ویری گؤ تم اتھے کیپٹن ہو او کے میں آ رہا ہوں اور النظ آل اسسہ کی بھول النظ آل اسسہ کی بھول النظ آل اسسہ کی بھول الکی بات من کر سب کی بھول الکی تعاور مجران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیز آف کر ایا اور مجروہ وروازے کے قریب آکر رک گیا۔ اچانک اے فیال آیا اللہ اس نے تو کمانڈوزکی یو نیفارہ جبی ہوئی ہے۔ اس وقت تو اس نے اس فیال میں اے کہ ویا تھا کہ وہ خود اس کا استقبال کرنے اس کا گالین اب ظاہر ہے وہ الیما نہیں کر سکتا تھا اور وروازے پر اے مراح کا کیٹن ہیل کا پڑ نیچ ہی نہ اتارے گا۔ بہرطال اب فوری کے نہیں ہو سکتا تھا اور وروائے اب فوری کو رہ تو موائے انتظار کے اور کی نہیں ہو سکتا تھا اس اب فوری وہ کو رہ تو موائے انتظار کے اور کی نہیں ہو سکتا تھا اس الے وہ

یں امیلی کا پٹر کی آواز بزی۔ امیلی کا پٹر اس کرے کے عقب میں اترا تھا جب عمران نے محسوس کر لیا کہ امیلی کا پٹر لینڈ کر چکا ہے تو وہ تیزی سے دروازے سے نگلا اور سائیڈ ہے ہو کر دیوار کے ساتھ ساتھ لگا ہوا اگر بڑھنے لگا اور امجی وہ دیوار کے کونے کے قریب ہی بہنچا تھا کہ

رر دازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور بھر چند کموں بعد اس کے کانوں

ا جانک سائیڈ ہے ایک لمیے قد کا فرجوان متودار ہوا اور بحراس ہے بیٹ کہ وہ سنجلتا عمران کسی عقاب کی طرح اس پر جھینا اور دوسرے کے وہ نوجوان کوئی آواز لگالے بغیر اس کے بازودن میں جمول بہا تھا۔ عمران نے اے معمولی سا سنجلنے کا موقع بھی شدویا تھا۔ اس وقت عمران کے ساتھی بھی اور اور ہے اوٹ سے لگل کر اس کی

طرف بڑھنے لگے ۔ عمران نے اس نوجوان کو کاندھے پر ڈالا اور تیزی

کیپٹن اکیلا ہی آیا ہے "...... همران نے کہا۔ " ہاں۔ اکیلا تھا۔ ہم نے چیک کر لیا تھا" ...... صفدر نے کہا اور تیزی سے والی مڑگیا۔

" بظاہر تو اے میہاں ان حالات میں لینڈ نہیں کرنا چاہئے تھا۔ کیا یہ احمق تھا"...... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

اں کی ٹرانسمیٹر کال آئی تھی۔اس نے یہ بات کی تھی لیکن میں ا

نے اے بانس پر چڑھا دیکھ کر کہا کہ ہم مخصوص پوائنٹ پر موجود اللہ اس کے بھول اللہ اللہ میں ہوجود اللہ اللہ میں م بس اور خہس سلامی ویں گے۔ بس اتنی می بات پر یہ سب کچھ بھول

ہیں اور ہیں مطابی ویں ہے۔ ہن کی بات پر میں جب بھی اس کر نیچ اتر آیا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا بے 5

انقتیار ہٹس پڑی ۔

" عمران صاحب مہاں سے قریب ہی ٹوکاشی کا اڈا ہے اس کئے ہمیں جلد از جلد مہاں سے روانہ ہو نا چاہئے "...... خاموش کھڑے

کیپٹن شکیل نے کہا۔

" ہاں۔ میں اے ہوش میں لا کر اس سے چند ضروری سوالات کا جواب حاصل کر لوں بھرروا گی کا طبل بجا دیں گے"...... ممران نے

اثبات س سر ہلاتے ہوئے کہا اور مر کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے کیپٹن کرشن راؤ کی طرف بڑھ گیا۔ ے کرے کے دروازے کی طرف مڑگیا۔ ٹیراس نے اسے اندر کرے میں زمین پر لٹا دیا اور خود باہر آگیا۔ عمران کے ساتھیوں کے ساتھ سالار ہاشم بھی موجود تھا۔

" سالار ہاشم۔ کیا تم جیپ لے کر واپس ناگ سیم کرنل احمن تک چکنے جاؤ گے "...... ممران نے سالار ہاشم سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا۔

، میں سرر آسانی سے "..... سالار ہاشم نے جواب دیتے ہوئے

ہا۔ " راستے میں چیک پوسٹیس ہیں جہاں سے ہم گزر کر آئے ہیں۔ انہیں کیا جواب دوگے "..... عمران نے یو چھا۔

" سرد تھے ایسے راستے آتے ہیں جو چیک پوسٹوں سے ہٹ کر ہیں اور چو نکہ طویل اور دخوار گزار ہیں اس کئے میں آتے ہوئے ادحر سے نہیں گزرا تھااب میں ان راستوں سے ہو کر چلا جاؤں گا اور تھے بقین ہے کہ اگر خصوصی طور پر چیکنگ نہ کی گئ تو میں جیپ لے کر اپنے اڈے پر پکتے جاؤں گا"...... سالار ہاشم نے بااعمتاد کچے میں جواب

۔ ''اوے۔' پورتم جاؤ۔خدا حافظ ''…… عمران نے کہا تو سالار ہاشم انہیں سلام کر کے جیب کی طرف مڑ گیا۔

مفدرتم بیلی کاپٹر کو چیک کرو۔اس میں فیول وغیرہ کی کیا یوزیشن ہے۔ تم لوگوں کے اس طرح سامنے آجانے کا مطلب ہے کہ

انبس اس انداز میں کیمو فلاج کیا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر فلائی مجی یر سکس اس سے ساتھ ساتھ یورے اڈے کی سکورٹی کو ریڈ W ارث كرويا كيا تحااس ك اس يقين تحاكه وبال سے يه الي كايثر الله ماسل کرنا ہے حد مشکل ہے لیکن اس کے باوجو و عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کھ نہیں کہاجا سکتا تھا کہ وہ سیلی کا پٹر کس انداز میں لے اوی لیکن عبال پلاس سے درا بث کر ایر فورس کا فعوصی میزائل اڈا موجو و تھا جے حکومت کی طرف سے حکم دے دیا مي تماكه اگر ايم دي تمري سيلي كاپراس كي ريخ مين داخل بو تو ده بغير كى نونس كے اسے حباہ كروے اس لئے اسے يقين تھاكہ حمران ايم ری تمری سلی کا پڑ میں آنے کے بعد عباں زندہ ند کی عظے گالیکن اس کے بادجوواس نے اپنا ایک خاص آدمی وہاں جمجوا ویا تھا تاکہ کسی بمی اجانک اور ہنگای صورت حال کے بارے میں وہ اسے براہ راست اطلاع کر سکے کیونکہ شاکل کو خطرہ تھا کہ کہیں عمران صدر، وزرامهم، وزرد وفاع یا ایر مارشل یا کسی محی ایے عبد بدارے کچے اور آواز میں اڈے والوں کو کوئی ایسا حکم دے کر اپنے خلاف كارردائي ركوا و\_\_اليي صورت مين اس كاآدي اس اطلاع ديماتو وہ فوری طور پراس صورت حال کو سنجال ایتا۔ اڈے کے انچارج ایر کمانڈر سورن سنگھ سے اس نے اس سلسلے میں پہلے ہی بات چیت كمل كرلى تمى اس كے علاوہ اس كے ذمن ميں ايك اور بات محى موجود تمی اے عمران کی عادت کا علم تماکہ وہ الیے طریقے اور

شاکل نے جان ہوجھ کر اپنے لئے بلاس کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اب تک کے تجربہ کے بعد اسے یقین تھا کہ درمیان میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے تمام حربے ناکام رہی مے اور عمران یلاس سے اڈے کو تباہ کرنے سے لئے ببرطال کسی نہ کسی طرح بلاس من جن مائے گا اس لئے اس نے عبال من کر اپنا ایک باقاعدہ آفس قائم کرلیا تھاادر لینے سابھ آنے والے دس افراد کو اس نے شبر اور اس کے گرد مخلف راستوں براس انداز میں تعینات کر دیا کہ عمران اور اس کے ساتھی جاہے کسی بھی انداز میں عبال پہنچیں اس تک ان کی آمد کی اطلاع پہنے جائے۔ دیسے تو یہ بات حقیقت می کہ ا مم دی تمری میلی کا پٹر کے بغیر بلاس کی چوٹی پر اور بچر شفیہ اڈے تک کسی طرح بھی نہ بہنیا جا سکتا تھا ادر ایم دی تحری ہیلی کاپٹر را بندر او ایر بیس میں نه صرف انڈر کراؤنڈ کر دینے گئے تھے بلکہ Ш

W

a

m

ئے جنک یوسٹ راسولی سے انجارج کو کال کرنے کی کوشش ک بن وہاں بھی کال افتا نہ کی جا رہی تھی۔ میں نے ہیلی کاپٹر میں امب ٹرانسمیٹر پر کال کی تو کال کمپٹن کرشن راؤ نے النڈ کی۔اس ئ بتایا که وه جب دہاں جہنجا تو چمک یوسٹ کا نتام عملہ ہلاک ہو جکا المار جیس بھی غائب تھی۔ وہ اب انہیں ملاش کر رہا ہے۔ میں المئن ہو گیا۔ چرکافی دیر بعد ایانک مجعے مرے آدمیوں کی طرف ے اطلاع ملی کہ ایم آئی کا ہملی کا پٹر بلاسن کی طرف جاتا ہوا ویکھا گیا ۔۔ یہ وی ہیلی کا پٹر ہے جیے کیپٹن کر شن راؤاڑا رہا تھا۔ میں بیہ سن ا بے حد حران ہوا۔ میں نے اے دوبارہ کال کیا اور اس سے یو چھا له وه بلاسن كى طرف كيوں جارہا ہے تواس نے بتاياكه اسے اطلاع لی ہے کہ وہ کمانڈوز نوگاشی اڈے سے ایک ہیلی کاپٹر اڑا کر بلاس جا ، ہے ہیں۔وہ ان کے پیچھے جارہا ہے۔ میں نے جب اے واپس آنے کا ا ما تو اس نے انکار کر ویا جس پر کھیے شک پڑ گیا۔ میں نے جب اے فتی سے ڈانٹ کر کہا تو اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اب وہ کال کا واب نہیں دے رہا۔ محجے معلوم ہے کہ بلاس میں آپ موجود ہیں اں لئے میں آپ کو کال کر رہا ہوں کہ جسے ہی کیپٹن کرش راؤ وہاں پہنچ آپ کو مری طرف سے اختیار ہے کہ اسے گر فتار کر لیں۔ میں اس کا کورٹ مارشل کراؤں گاآب اس کو گرفتار کر کے مجھے اطلاع دیں۔ اوور "..... ووسری طرف سے کرنل ٹھاکر نے تفسیل ے بات کرتے ہوئے کہا تو شاگل بے اختیار اچھل بڑا۔

راستے اختیار کرنے کا عادی ہے جو عام نہ ہوں۔اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایم وی تھری ہیلی کا پٹر کی بجائے کسی اور ذریعے یا کسی اور طریقے سے اڈے تک چمنچنے کی کوشش کرے اس لئے وہ ہر طرف ہے انتہائی محاط تھا۔ اس وقت وہ بلاس میں اپنے آفس میں کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میزیر ٹرانسمیٹر موجود تھا کہ اجانک ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئ تو شاکل نے ہاتھ بڑھاکر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ م بهلو بهلو كرنل محاكر جديف آف ايم آني كالنك اوور"-ٹرانسمیر سے ملڑی انٹیلی جنس کے چیف کرنل ٹھاکر کی آواز سنائی وی تو شاکل بے اختیار اچمل پڑا۔اس کے ذمن کے کمی کوشے میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کرنل ٹھاکر بھی اے عہاں کال کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات ہو گئ ہے۔ · بین شاکل اننڈنگ یو ۔ چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس ۔ اوور مسلل فی مجی باقاعدہ اپنا یو را تعارف کراتے ہوئے کہا۔ مسر شاکل مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک جیب جس میں کافرستان کے سپیٹل کمانڈوز موار ہیں ناگ سٹم کے علاقے سے نوگاشی کی طرف جارہے ہیں۔ میں نے رامولی چیک بوسٹ کے انجارج کیپٹن مہیش کو حکم ویا کہ وہ اس جیب کو اس وقت تک روے جب تک میرا نائب کیپٹن کرشن راؤانہیں خود چکی کرے کلیئر ند کر دے۔ بھر میں نے کیپٹن کرشن راؤ کو ہیلی کا پٹریر دہاں جھجوا ویا۔جب کانی در کے بادجود کیپٹن کرشن راؤکی طرف سے کوئی کال مذآئی تو میں

ا بن بی اس لئے کیا تم فضامیں بی چیک کر کے تھے بتا سکتے ہو کہ
اں میں کینے افراد موار ایس شاگل نے کہا۔
تین سرا اگر وہ ہماری رہنے میں بہنچا تو ہمارے پاس الیی
شیزی موجود ہے جس سے اسے فضامیں بی چیک کیا جا سکے گا۔
ادر تسسد مورن شکھ نے جواب دیا۔

اوک - پر بطور چیف آف سیکرٹ سروس میراآر ذر سنو۔ اگر تو
اس میں ایک آوی سوار ہو تو پھراس ہیلی کا پٹر کو بلاس شہر سے باہر
اگر لینا اور مجھے رپورٹ دینا اور اگر اس میں ایک سے زائد افراد سوار
اس تو بھر بغیر کمی نوٹس کے اسے فضامیں ہی میزائل مار کر تباہ کر
اینا اور دیسے ماگل نے تیز لیج میں کہا۔

a

5

ا کین سرم ید طری انتیلی جنس کا میلی کا پٹر ہے۔ ادور :..... ایئر کا پٹر ہے۔ ادور :..... ایئر کا پٹر ہے۔ ادور :..... ایئر کا بٹر سورن سنگھ نے ذرتے ذرتے کہا۔ ادور یو نانسنس - جب میں بطور چیف آف کافرسان سیکرٹ

روس تميس احكامات دے رہا ہوں تو چراور دوسرى بات يدكد كيا حميس عكومت كى طرف سے يد حكم نہيں طاكد ايم دى تحرى ميلى كاپڑ لرتم نے بغير كمى نوٹس كے تباه كرنا ہے۔كيا ده كم ماليت كا الميلى فابڑ ہے يا ده حكومت كا نہيں ہے۔نافسنس ان يا كيشيائي اسجنٹوں

کہ جب پارٹ و ک کا ہیں ہے۔ یا سیاں کیا ایک ہزار ہیلی کاپٹر ک موت کی خاطر حکومت کافر سان ایک تو کیا ایک ہزار ہیلی کاپٹر باہ کرانے کے لئے بھی تیار ہو جائے گی۔ ادور '۔۔۔۔۔۔ شاکل نے

ابنائی مصلے کیے بی جیلے ہوئے کہا۔ التائی مصلے لیج میں چیلے ہوئے کہا۔ آپ کے اسلی کا پڑکا غیر اور نشانی کیا ہے۔ اوور ہ۔۔۔۔۔ شاگل نے تیز لیج میں ہو جھا کو تند اس کے دہن میں فوراً یہ بات سڑا تیک ہوئی تھی کہ لامحالہ ہیلی کا پڑر عمران اور اس کے ساتھی ہی قائبل ہوں عے۔ اس کیپٹن کو انہوں نے ہلاک کر دیا ہوگا اور اب اس آبیلی کا پڑر تروہ بلاس آرہ ہوں گے اور لاز ماگر تل محاکر سے بات کیل کا پڑر تروہ بلاس کا ماحت نہیں ہوگا بلد عمران خودہوگا۔

اس پرایم آئی کے بڑے بڑے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ منبر کا تھم علم نہیں ہے۔ ادور \* ...... دوسری طرف ہے جواب دیا گیا۔ • میلی کا پٹر ٹرانسمیٹر کی فریکو نسی کیا ہے۔ ادور \* ...... شاگل ۔ ن یو تھا تو دوسری طرف ہے فریکو نسی بنا دی گئی۔

" آپ بے فکر ہو جائیں میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ادور اند آل - شاگل نے کہا ادر اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ٹرانسم پراکی فریکا نسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔

مبیلیہ بیلیہ شامگل کانگ۔ اوور میں۔ شامگل نے تیز لیج میں کہا میں۔ ایئر کمانڈر مورن مشکھ افتڈنگ یو سر۔ اوور میں۔ اڈ۔ سے انجارج ایئر کمانڈر مورن مشکھ کی طرف سے جواب دیا گیا۔

ا اچارج ایر ملاندر سورن سلھ می هرف ہے بواب دیا گیا۔ مکانڈر سورن سنگھ ۔ ابھی ابھی تھے اطلاع کی ہے کہ ملز ا انتیلی جنس کا ایک ہیلی کا پڑجس پر ملڑی انتیلی جنس کے بڑ۔ بڑے الفاظ لکھے ہوئے ہیں بلاس کی طرف آرہا ہے جے کیپٹن کر خ راڈ جلا رہا ہے لیکن تھے نعدشہ ہے کہ اس میں یا کیشیا کے سیکرر یں باس – حکم کی تعمیل ہوگی باس – اودر ''...... موتی رام نے الی 'و دبانہ لیج میں جواب ویتے ہوئے کہا۔ او کے – اودر اینڈ آل ''..... شاکل نے اس بار اطمیعتان مجرے کا 'یں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر ویا۔

W

Ш

Ш

m

یں سربے میں سربے حکم کی تعمیل ہو گی سرب اوور \* ....... ووسرل طرف سے کہا گیا۔ " جیسے ہی یہ سلی کاپٹر چکیہ ہو مجھے تم نے فوری رپورٹ دئی " جیسے ہی یہ سلی کاپٹر چکیہ ہو مجھے تم نے فوری رپورٹ دئی

ایڈ جسٹ کرئی شروع کر دی-مہلے ہیلیہ شامگل کائنگ۔ اوور "...... این کے فریکو نسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد شرائمسیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ تا میں معالی این اس میں طور ا

یں سر موتی رام انٹزنگ یو سرد ادور "...... دوسری طرند کے اس کے نئے اسسٹنٹ موتی رام کی مود بانہ آواز سنائی دی۔
" موتی رام محجے اطلاع علی ہے کہ عمران ادر اس کے ساتھیوا نے ملڑی انٹیلی جنس کے ایک ہیلی کاپٹر یو قبلہ کرلیا ہے اور دہ اس بیلی کاپٹر یو قبلہ کرلیا ہے اور دہ اس بیلی کاپٹر کو فلما میں اپناس کی طرف آرہ ہیں۔ میں نے میزائل اڈے کے ایئر کمانا پویک کے ایک کمانا دی ہیلی کاپٹر کو فلما میں اپنی کاپٹر کو فلما میں جمان ادر اس کے ساتھی موجو دہوں اس میلی کاپٹر کو فلما میں جمان اور اس کے ساتھی موجو دہوں اس میلی کاپٹر کے فلمان میں کاپٹر کے فلاف تام ساتھیوں کو الرث کر دو۔ جہاں بھی اس میلی کاپٹر کے فلاف بھی کام روزی ہو تھے فوراً رپورٹ دی جائے۔ اور دور "...... فاگل .

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

ا ، الد كمى جمى وقت كي بحى موسكتاب " ...... عمران في سنجيده ليج ی کہا تو سب نے اثبات میں سرملادیئے ۔ ہملی کا بٹر کے آخر میں بنے

W

Ш

Ш

a

و نے ایک مضوص خانے میں واقعی سات آ م جدید سافت کے افوث موجو دقم ان سب نے جب برا ثوث باندھ لئے تو عمران ئے ہیلی کا پٹر کو فضامیں معلق کیااور بھرخود بھی اس نے بیرا شوٹ ١١ ء ايا-اس ك بعد اس نے الك بار يم ملى كايٹر كو آگے برهانا : اع کروما۔ " کیاآپ واقعی را بندر تو ایئر بیس کی بجائے بلاسن جارہے ہیں "۔ لم وبربعد صغدد نے کہا۔ م ہاں " ...... عمران نے مختصر ساجواب دیا۔ <sup>۔ ب</sup>غیرا میم وی تمری ہیلی کا پٹر کے ہم وہاں جا کر کیا کریں گئے <sup>۔</sup>۔ مغدرنے حیران ہو کر کیا۔ مومن ہو تو بے تین بھی لڑتا ہے سابی اسس مران نے رسکراتے ہوئے جواب دیا۔

ملڑی اٹلیلی جنس کا تیزرفتار ہیلی کا پٹر بہاہیوں کے درمیان اڈ؟ ہوا آعے بڑھا حلا جا رہا تھا۔ یائلٹ سیٹ پر خود عمران تھا جبکہ سائل سید پرجوایا ادر مقی سیٹوں پر باتی ساتھی موجو دتھے۔ان کے چکید پوسٹ سے اونے کے کچ ور بعد ہی لمٹری انٹیلی جنس کے چید كرنل مماكركى كال آحمى تمى - عمران نے اسے كيپنن كرشن راؤك لیج اور آواز میں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ جب بیا " توآپ اس بار بغیراس محصوصی ہمیلی کا پٹر کے بلاس اڈا تباہ کر نا ہو گیا کہ ہیلی کا پٹر واپس ہیڈ کوارٹر چنالی لایا جائے تو عمران نے ا مرف ٹرانسمیڑ آف کر دیا تھا بلکہ اے لاک بھی کر دیا تھا۔ مائے ہیں لیکن کیے "..... صفدرنے حیرت بجرے کیج میں کیا۔ • عمران صاحب اس كرنل مماكر كو بقيناً بم پرشك گزرے گا وہاں شاکل موجوو ب اور وہ کم از کم بھے سے زیادہ عقامند ب ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر جملہ کروا دے "...... صفدرنے کما۔ اں لئے اس سے مشورہ لوں گا"...... عمران نے جواب دیا تو سب " بان- اس بهلي كاپٹر مين اير جنسي پيراشوث موجود بين- سم 4 اختیار ہنس پڑے۔

لوگ یہ بیرانوٹ باندھ لیں۔ اسلحہ وغیرہ مجی ایڈ جسٹ کر لم " ببرحال آپ کے ذین میں لازما کوئی ملان تو ہو گا وہ بتائیں "۔

ئے کہا تو تنویر کا ہجرہ یکھت چمک اٹھا۔ \* لیکن اگر کوہ ویما وہاں تک جا سکتا تو بھر کے افر سان کو اس قدر

" یین اگر کوہ ویرا وہاں تک جا سکتا تو چرہ در سان کو اس مدر انگیا ایم وی تھری ہملی کا پٹر لیننے کی کیا ضرورت تھی "...... صفدر نے

Ш

ہا۔ " تو مہمارا خیال ہے کہ اب اس اڈے تک جانے کے لئے وہ ہر مار کوہ بیمائی کرتے رہیں۔ یہ بات تو ہمیں سوٹ کرتی ہے انہیں نہس" ...... تٹویر کی بجائے عمران نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

رین او واقعی حور کی بات مجر میں آری ہے لیکن کیا بلاس جیسے اسب میں کوہ بیمائی کا جدید ترین ادر مکمل سامان مل جائے گا ۔۔

مقدر کے کہا۔ \* نہیں۔ دہاں نہیں ملے گا۔ ہمیں راج نگر جانا ہو گا۔ ٹھسکی

ہے۔ اب پہلے راج نگر جائیں گے اور وہاں سے سامان خرید کر پھر لماس کا رخ کریں گے "...... عمران نے قیصلہ کن لیج میں کہالین ا

مِ اس سے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک اِنے لگ گیا کیونکہ عمران نے کال لاک کر رکمی تھی اس لئے

زانمیٹر سے سینی کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔صرف بلب سپارک لر ،ہا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاک آف کیا تو ٹرانسمیٹر سے سینی

کی اواز سنائی وینے لگی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ " ہیلیو ہیلو۔ بلاس ایئر فورس ہیس سے ایئر کمانڈر سورن سنگھ

ہانگ ۔ اوور "...... ایک تیز آواز سنائی دینے لگی تو عمران اور اس کے

" را ہندر نو ایئر بیس پر جانا خود کشی کرنے کے مترادف ہے۔ وہ

ایک وسیع و عریفی اڈا ہے اور وہاں مذھرف ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے بلکہ ان ہملی کا پڑوں کو گر اؤنڈ کر کے کیمو فلاج بھی کر ویا گیا ہے۔

بلنہ ان ہیلی کاپڑوں کو کراؤنڈ کر سے کیمو فلاج بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پلاسن میں موجود میزائلوں کے اڈے کے انجارج کو بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ جسے ہی اس کی رہنج میں کوئی ایم وئ تحری ہیلی کاپڑ تکنچ وہ بغیر کسی نوٹس کے اسے فضا میں ہی تباہ کر

مری این اپتر یک وہ بیر کی کو سے سے سے بی ہی جات دیں۔اس کے بعد سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار خیس رہ گیا کہ مومن اب بغیر تیغ کے ہی لڑے "...... ممران نے وضاحت کرتے

ر کے ہا۔ • کین بچراس اڈے کو حباہ کیسے کیا جائے گا۔جب دہاں تک پہنچا ہی نہیں جاسکتا "…… جو لیائے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

ہیں ہیں'' '' دہاں پہنچ کر اس بارے میں کچھ سوچیں گے۔جہلے سوچنا شرد ما کر دیا تو شویر نارانس ہو جائے گا'…… عمران نے جواب دیا تو ایک بار مجرسب مسکرادہے''۔

" سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ دہاں سے کوہ جیائی کا سامان مل جائے گا۔ آخر ماؤٹ ایورسٹ پر تو اس سے بھی ڈیادہ سردی ہوتی ہما گی۔ دہاں پر بھی تو ٹیمیس جاتی رہتی ہیں"...... تتویر نے جواب دیا تو عمران سمیت سب بے افتیار چو نک پڑے۔

" اوه- واقعی تتویر نے بری احمی بات کی ہے- ویری گذ" - عمران

ن سنگھ نے معذرت بجرے لیج میں کہا تو عمران کی ہیشانی بر ساتھی ہے اختیار چونک پڑے۔ » یس \_ کیپٹن کرشن راؤ فرام ایم آئی ائنڈنگ یو - اوور \* - عمران <sup>المن</sup>ین سی انجرآئ**ین س** ۱۰ نہیں میرے بارے میں یو چھنے کی کیا ضرورت پڑ گئ۔ بہرحال نے کر شن راؤ کے لیج اور آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یں سوگالی جا رہا ہوں پلاسن میں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ اوور '۔ . ب . كيپڻن كياآب كا ميلي كاپٹر بلاسن بيخ رہا ہے۔ اوور "۔ دوسرى میہ تو انہیں ہی معلوم ہو گا کہ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ ولیے " نہیں۔ میں سو گالی جارہا ہوں۔ ایم آئی کے ایک انتہائی اہم کام ا إون في تو حكم ويا تحاكه جب آب بلاسن رج مين جهني تو مشيزي ہے۔ اوور " ...... عمران نے سورن سنگھ کا لجبہ سنتے ہی بات کرتے ئ ذريع آپ كو چك كياجائ -اگرآپ اكيلي بيس تو آپ ك ميلي ہوئے کہا۔ "کیا آپ ہملی کا پڑمیں اکملیے ہیں یا آپ کے اور ساتھی بھی ہیں۔ ہیر کو زیروستی اتاریا جائے اور اگر آپ اکیلے نہیں ہیں تو مجرآپ کے ایلی کاپٹر کو فضا میں کریش کر دیا جائے۔ گو میں نے اس پر احتجاج اوور"..... سورن سنگھ نے ایک بار کھر پراسرار سے کیج میں بات کیا تھا لیکن وہ اپنے حکم پر بنسد تھے اور چونکہ وہ سیرٹ سروس کے چیف ہیں اس لئے ان کے حکم کی تعمیل بھی ہم پر فرض ہے۔ بہرحال · میں اکیلا ہوں۔ کیوں۔اوور "...... عمران نے جواب دیا۔ یہ اچھا ہے کہ آپ بلاس نہیں آ رہے۔ اوور اینڈ آل "..... ووسرى " کیاآپ درست که رہے ہیں۔اوور"..... سورن سنگھ نے کہا۔ طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے " تو كيا حمارا خيال ہے كه ميں جموث بول رہا ہوں۔ اوور"۔ عمران نے اس بار انتہائی عصلے لیج میں کہا۔ " اس كا مطلب ہے كہ ہمارے اس سلى كاپٹر كے بارے ميں \* آپ ناراض نه ہوں جتاب۔ اگر آپ بلاسن رہنج میں آجاتے تو ہم خور چکک کر لیتے لیکن کھیے کافرستان سکرٹ سروس کے جیف اطلاع وہاں پہنچ حکی ہے"..... جو لیانے کہا۔ ، ہاں۔ میرا خیال ہے کہ کرنل ٹھاکر نے شاکل کو اس بارے شاکل نے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ آپ سے ہیلی کا پٹر کو چیک کیا میں بتایا ہو گا اور شاکل ظاہر ہے ہمارے بارے میں بہت کچے جانتا 🔾 جائے لیکن اجمی آپ رہنے ہے بہت دور ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ ہے "...... عمران نے جواب دیا اور سب نے اثبات میں سرملا دیئے۔ 🔾 آپ سے خود ہی پوچھ لوں۔ آخر آپ ذمہ دار آفسیر ہیں۔ اوور "-

م پر میزائل فائر کر ویں گے اور اگر نہ بھی کریں تب بھی ہم ان کی نظروں میں رہیں گے \* ...... صفدر نے کہا۔ \* ہم یلاس سے وہلے کسی مناسب جگہ پر لینڈ کر جائیں گے "۔ مران نے کہا اور اس بار سب نے اثبات میں سربطا دیئے - عمران ایل کاپٹر کو مسلسل اڑائے لئے حلا جارہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر زانسمیڑ سے کال آنا شروع ہو گئ تو عمران نے ہیلی کاپٹر کی رفتار النت آہستہ کی اور اے عوظہ دے کرنیجے ایک کھلی جگہ پر اتارنا شروع کر دیا اور تھوڑی ویر بعد اس نے ایک بڑی می مسطح بطان پر ایلی کاپٹر اتار ویا۔ کال مسلسل آ رہی تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹرآن کر ویا۔ » مبلو مبلو – اینر کمانڈر سورن سنگھ کالنگ – اوور "...... ٹرانسمیٹر ان ہوتے ہی مورن سنگھ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔اس کا انداز ابیا ہو رہاتھا جیے وہ و تمنوں سے بات کر رہا ہو۔ " يس \_ كيپڻن كرشن راؤ ائنڈنگ يو- اوور " ...... عمران ف ا ک باریم کرشن راؤ کی آواز اور لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ · تم کرشن راؤنہیں ہو۔ تم یا کیشائی ایجنٹ ہو۔ میں نے چیک کر لیا ہے جمہارے ہیلی کا پٹر میں ایک عورت اور چار مرد سوار ہیں اور

اب تم لینڈ کر گئے ہو۔ میں حمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو

بمارے حوالے کر دو ورند ہم جہارا ہیلی کا پٹر تباہ کر دیں گے ادر اس

,قت تم جس جگہ لینڈ کر چکے ہویہ جگہ بھی ہمارے ٹارگٹ میں ہے۔

" تو محراب آپ کا کیا بلان ہے "...... صفدر نے کہا۔
" اب ہمیں بلاس کے ایر فورس کے میرائل اڈے پر قبفہ کرنا
ہوگا "..... عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چو نک پڑے۔
" کیا مطلب۔ آپ تو راج نگر جا رہے ہیں ناکہ دہاں سے کوہ
جیمائی کا سامان خرید کر مجر والیس بلاس آیا جائے "..... صفدر نے
حیرت بجرے لیج میں کہا۔

"اس كال سے عبط ميرااراده بهى تھاليكن اب ميں اس كے اراده بدل ديا ہے كہ راج نگر پلاس سے كافی فاصلے پر ہے اور اس دوران الا محاله اس بيك پوسٹ پر موجو دلاشيں سامنے آجائيں گی اوران ميں كرشن راؤكى لاش بھى شامل ہو گی۔ اس طرح ہو سكتا ہے كہ ہميں راج نگر تك بھى نہ بہنچنے ديا جائے اور كمى بھى نزديكى اير فورس سنر سے ہميں فضا ميں بی ختم كر ديا جائے "...... محران نے جواب ديا۔ سے ہميں فضا ميں بی ختم كر ديا جائے "...... محران نے جواب ديا۔ " ليكن بغيرا يم دي تحرى ہيلى كابر كے تم مہاں كيا كريں گ"۔

جو لیانے ک**ہا** 

" میرا خیال ہے کہ اس اؤے پر قبضہ کر لیا جائے تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ہو سکتا ہے کہ بلاس سے اس اڈے کی تباہی کے لئے دہاں کوئی طاقتور میرائل موجود ہو ادر اب جبکہ وہ مطمئن ہوں گے کہ ہم سوگالی جا رہے ہیں تو اب نگرانی اتنی سخت نہ ہو گی'……عمران نے جواب دیا۔

" ليكن جيسيے ہى ہم بلاسن كى مخصوص رينج ميں داخل ہوں گے وہ

اوور"...... عمران نے کہا۔ " نہیں۔ مہیں اڈے سے باہر ہیلی کا پٹر آثار نا ہو گا۔ اڈے میں ہیلی کا پٹر نہیں آثارا جا سکتا۔ اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

۔ ' پچر بُم عبیں ہے اتر کر غائب ہو جائیں گے اور تم کیا کر لو گے۔ اب انسانوں پر تو تم میزائل فائر کرنے ہے رہے۔ ہم صرف اس لیے

ب میں اترنا چاہتے ہیں کہ شاکل کے آدمیوں سے نج جائیں۔

اوور "....... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " لیکن اس طرح اڈے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔اوور "۔ سورن K

''مین اس طرح اڈنے کو محکرہ لائن ہو سکتا ہے۔اوور''۔ سورن سنگھ نے متذ بذب سے کیج میں کہا۔

" ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ بھر وہاں 🕝 تہارے اڈے کی سکیورٹی ہوگی۔اسلحہ ہوگا ہم نے وہاں کچھ کر کے 🚄

ہوئے ہوں کے مال میں اور است عمران نے اس کی بھیابت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔

اوک \_ آجاد اور '..... مورن سنگھ نے کہا ادر اس سے ساتھ بی اس نے باقاعدہ اپنے اف سے بارے میں تفصیلات بتا کر اوور

کبتے ہوئے بات ختم کر دی۔ " دیکھ لو۔ میں حمہارے وعدے پر اعتبار کر رہا ہوں۔ ادور "۔

عمران نے کہا۔ عمران نے کہا۔

" تم فکر مت کرو۔ حمہارے ساتھ قطعاً قانونی سلوک ہو گا۔ O اوور '...... سورن سنگھ نے کہا۔ فوری طور پر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔اوور `۔دوسری طرف سے چیختے ہوئے کیجے میں کہا گیا۔

اگر ہم اپنے آپ کو خمہارے حوالے کر دیں تو تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔اوور میں عمران نے اس بار بدلے ہوئے لیج میں کہا۔

" بو قانونی سلوک ہے وہی کیا جائے گا کیونکہ اس طرح تہمیں کچہ عرصہ زندہ رہنے کا موقع بھی مل جائے گا درخہ اس وقت اگر ہم چاہیں تو ایک بنن وہا کر تم سب کو ہلاک کر دیں۔ بولو۔ اوور "۔ سورن سنگھ نے ای طرح چیخے ہوئے بلکہ کسی حد تک فاتھانہ لیج میں کہا۔
" او کے۔ ہم اپنے آپ کو حمہارے حوالے کرنے کے لئے تیار ہیں کیا ایک نرخ کر کہ تے تیار ہیں کیا ایک نرظ پر کہ تم سیکرٹ سموس کے چینے کو اطلاع وینے کی ایک نری کہائے ہمیں عکومت کے حوالے کر دو کیونکہ اس سے ہماری ذاتی و تشمی ہے۔ دہ ہمیں ویسے بی ہلاک کرا دے گا۔ اوور"....... عمران

" مُصلِ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حمہارے نطاف قانونی کارروائی ہوگی۔اوور "...... سورن سنگھنے مسرت بجرے لیج میں کہا۔ ظاہر ہے اسے پاکیشیائی ایجینوں کی گرفتاری کا کریڈٹ بھی مل رہا تھا۔

ہم براہ راست حمہارے اڈے میں ہملی کا پڑا آمار کر اپنے آپ کو حمہارے حوالے کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ہماری رہممانی کرو۔ Ш

m

" ادے۔ اوور اینڈ آل "...... عمران نے کہا اور ٹرانسمیڑ آف کر -

" اپنا اسلح سنبحال او ادر بیراشوٹ اثار دو۔ اس سے پہلے کہ شاکل تک ہمارے بارے میں اطلاع پہنچ ہم نے اس اڈے پر قبنہ کرنا ہے"...... عمران نے کہا اور سب نے اشیات میں مربلا دیئے۔

شاکل اینے آفس میں موجود تھا کہ سلمنے موجود فرانسمیٹر رکال آنا ' ن ہو گئ تو شاکل نے تیزی ہے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیڑ آن کر دیا۔ ' میلہ جیلے رام لال کاننگ باس۔ اودر ''…… دوسری طرف ہے

ا با مردانہ آواز سنائی دی۔ " ایس ۔ شاکل اشار نگ یو۔ کیا بات ہے۔ اوور "...... شاکل نے

، نک کر کہا۔ باس۔ ایئر کمانڈور سورن سنگھ نے یا کیشیائی ایجنٹوں کو میزائل

ا بر اترنے کی اجازت دے وی ہے۔ اوور ...... دوسری طرف یے کہا گیا تو شاکل ہے افتیار انجمل پڑا۔

' کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ کیا مطلب یا کمیشیائی میکنٹوں کو اڈے 'س اترنے کی اجازت کا کیا مطلب ۔ کیا کہہ رہے ہو۔ اوور '۔ شاگل نے مان کے بل چیخ ہوئے کہا۔

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

0

m

ی الرف سے اس کے ہے اسسٹنٹ موتی رام کی مؤدیانہ آواز

ا تی رام۔ بلاسن میں حمہارے جنتنے بھی آدمی ہیں ان سب کو ا کے ایئر فورس مزائل اڈے کے گرد پھیلا دو۔ ماکشائی ا یہ کمانڈر سورن سنگھ کو حکر دے کر اڈے پر اتر گئے ہیں اور نے اس اڈے پر قابض ہو جانا ہے۔ وہ احمق مورن سنگھہ کو ں نہیں ہے کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں۔ اودر مشاکل

ال سراكين كميا بم في الله يرايد كرناب اوورا- موتى ئى مۇد بانەلىچ بىن يوچھاس

اود نہیں۔ اس طرح نہیں۔ وہ بہتر یوزیشن میں :وں گ اور والتائي خطرناک مزائل اڈے پر قابض ہوں ئے۔ ہمیں فوج ١٠ ماسل كرنا يرم كى ببرعال تم فوراً سب كو اكتفاكر ك بسیلا دو البته اگر وہ اوے سے نیچ آئیں تو تم نے فائر کھول دینا ر نہیں ۔ اوور " ..... شاگل نے کہا۔

ن مراوور "..... دومري طرف سے كما كيا۔

ادور اینڈآل "...... شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے یا اف کر دیاساب وه ذی طور پر اس تذبذب کا شکار ہو رہا تھا ا کرے اور کیا یہ کرے۔ ایک خیال تو اے آیا تھا کہ وہ سدر ۔ کو کال کر کے ساری صورت حال انہیں بتا دے لیکن تھر

بہتری کے لئے کروں گا اور انہیں گرفتار کر سے حکومت کے حوا۔ كرنا چاہتا ہوں۔وہ جو كھے بھى ہيں يہاں اڑے ميں وہ كھے بھى نہيں سكت كيونكه عبال انتبائي سخت حفاظتي انتظامات موجود بيس اورا انہیں آسانی سے گرفتار کر لیں گے ۔آپ بے فکر رہیں۔ اوور

مورن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوه سيو نالسنس - حمهارا كيا خيال ہے كه وه وكيے عمام كيا آئیں گے ۔ حمہارے حفاظتی انتظامات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ' میلی کاپٹر کو فضا میں می کریش کرا دو فوراً جلدی ورن میں تھا۔ کورٹ مارشل کرا ووں گا۔اوور "...... شاگل نے اور زیادہ عصیلے کم

" سورى سر- إلى كايٹر لينڈ كر رہا ہے اور ميں نے اپنا كام كر ہے۔ اوور اینڈ آل " ...... دوسری طرف سے کما گیا اور اس کے سان ی رابطه ختم ہو گیا تو شاگل کا دل چاہا کہ وہ ٹرافشمیٹر اٹھا کر اپنے س بار لے ۔اہے سو فیصد بقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی سورد سنگھ جیسے احمق اور اس کے آدمیوں کے بس کا روگ نہیں ہیں۔چ لحے وہ ہونت تھنے بیٹھا رہا۔ بھر یکنت اس نے جلدی سے ایک با بھرٹرانسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی۔

" ميلو مبلو شاكل كالنك- اوور" ..... شاكل في تيز ليج ميل با بار کال دیتے ہوئے کہا۔

" يس سره موتى رام النذنگ يو- اوور"..... چند كمون يو

" يس سرا بندر ثو ايرً بيس كنرُول ثاور ساودر "...... چند لمحن بعد ی آب اواز سنائی دی سه " ایئر بیس کمانڈر ہے بات کراؤ۔ فوراً۔ کون ہے ایئر بیس الله راوور " ..... شاكل نے بارعب ليج ميں كما۔ "اير بيس كماندر وي اير مارشل شرما بير اودر " ..... دوسرى

Ш

Ш

ارف سے کما گیا۔

"ان سے بات کراؤ۔ جلدی ۔ اوور "..... شاگل نے کہا۔

" سلو دُين ايتر مارشل شرما كماندُر رابندر نو ايتر بيس بول ربا اں۔ اوور "..... چند کون کی خاموشی کے بعد ایک بھاری می آواز

\* چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل بول رہا ہوں۔ ارد سبواب میں شاکل نے بھی اس سے زیادہ بھاری لیج میں کہا۔ " یس سر فرمائیے کسے کال کی ہے۔ اوور " ..... اس بار شرما کا ، قدرے نرم اور مؤ دبانہ ہو گیا تھا اور شاکل کے بجرے پر مسرت م ي فاتحانه حمك انجرآئي تھي۔

" مسٹر شرما۔ را بندر ٹو ایئر بیس پر یا کیشیائی ایجنٹوں کے تملے کا المره تحار كوئي مشكوك بات تو نهيل بهوئي - اوور السيب شاكل نے

" جس جناب سبان توفل ريد الرث ب- ادور "..... شرمان اب دینے ہوئے کما۔

اسے خیال آ جا تا کہ اس طرح کریڈٹ سیرٹ سروس کو نہیں ملے لیکن میرائل اڈے پر ریڈ کرنے سے بھی وہ بھی ارباتھا کیونکہ وہ بات المحی طرح مجمعاً تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اکم لحے میں اے اور اس کے آدمیوں کو بھون دینا ہے۔وہ کائی زیر بہا سوچتا رہا۔ اچانک اے خیال آیا کہ عمران اور اس کے ساتھی اا میرائل اڈے پر قبضہ کر کے کیا کریں گے کیونکہ باس مواصلاتی ا جهاں وہ مشین تھی وہاں تک تو صرف ایم وی تحری ہیلی کاپٹر ہی " سكتا ہے اور اس خيال كے ساتھ ہى وہ بے اختيار اچھل پڑا كيونكه ا۔ فورأ یہ خیال آیا تھا کہ بقیناً سیرٹ سروس کے دو گروپ کام کرر. ہوں گے۔ بونکہ ایم وی تھری ہیلی کا پڑے بارے میں اس اڈے حكم ديا گيا تھا كه اسے فضاسي بي كريش كر ديا جائے اس سکرٹ سروس کے ایک گروپ نے اس اڈے پر قبضہ کر لینا ہے دوسرے کروپ نے رابندر او ایئر بیس سے ایم وی تھری ہیلی ا حاصل کر کے مبال پہنے جانا ہے اور چونکہ میزائل اڈے سے اے نہیں کیا جائے گااس لئے وہ آسانی ہے اصل اڈے کو تباہ کر کے ا

جائیں گے ادر اس خیال کے آتے ہی شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ نے ٹراسمیز ک طرف ہاتھ برصا کر تیزی سے ایک بار بھر فریک ایڈ جسٹ کر نا شروع کر دی۔ · مِيلِهِ مِيلِو بِهِفِ آف كافرستان سيكرث سروس شاكل كالنَّا

اوور" ...... ثرالسمير آن كر كے شاكل نے بار بار كال وعيتے ہوئے

ال النڈ نہ کی حکمیٰ تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لئے اور پھر المیر آف کر کے اس نے ایک بار پیر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شوخ کر دی **۔** م بین – ایئر کمانڈر سورن سنگھ امنڈ نگ – اوور '...... تھوڑی دیر ہد ٹرانسمیٹر سے سورن سنگھ کی آواز سنائی دی۔ <sup>۔</sup> سورن سنگھ کیا یوزیشن ہے۔ ہیلی کا پٹر منہارے اڈے میں لینڈ ا ِ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا۔ اوور " ...... شاگل نے ہونٹ جباتے ہوئے " یا کیشیائی ایجنٹوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور ہم نے انہیں گر فقار کر کے سپیشل روم میں بند کر دیا ہے اور میں اب حکومت کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آگئ۔ اوور "۔ ورن سنگھ نے جواب دیا۔ " کتنی تعداد ہے ان کی۔اوور "..... شاگل نے پو چھا۔ " ایک عورت اور چار مرد- اوور"..... ووسری طرف سے کما ۔ تم انہیں میرے حوالے کر دو۔ میں انہیں حکومت تک پہنچا

الیا تورات اور پار سرور اور است... دو سری سرت کے ہا۔
''تم انہیں میرے حوالے کر دو۔ میں انہیں حکومت تک ہانچا اس گا۔اوور ''…… شاکل نے ایک خیال کے تحت چو تک کر کہا۔ 'نھیک ہے۔ تھے کوئی احتراض نہیں ہے۔آپ آ کر انہیں لے سائیں۔آپ بھی بہرصال حکومت کے اعلیٰ ترین آفسیر ہیں۔ اوور ''۔ ادبری طرف سے کہا گیا۔ " ایم وی تحری ہملی کا پٹروں کی کیا پو زیشن ہے۔ انہوں نے یہ ہملی کا پٹر حاصل کرنا ہے۔ اداور "...... شاگل نے کہا۔
" وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ انہیں نہ صرف گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔
بلکہ انہیں کیمو فلاج بھی کر دیا گیا ہے اور اس کے باوجو دیھی ان کی انتخابی خت حفاظت کی جارہی ہے۔ اوور "...... شریانے جواب دیئے۔

می تکومت نے سہاں پلاس میں واقع میرائل اڈے کو حکم دے رکھا ہے کہ اگر ایم دی تحری بہلی کا پٹراس رہنے میں نظرائے تو اے فقط میں ہر انگلوں ہے اوا دیا جائے۔ تجھے اچانک خیال آگیا کہ کہیں یہ بجنت بہلی کا پٹر حاصل نہ کر علج ہوں اس کئے میں نے کال کی ہے۔ اوور "...... خاگل نے گول مول می بات کرتے ہوئے کہا۔ "ایسی کوئی بات نہیں ہے سہاں سب اوے ہوادہ بہاں ت

طرف ہے انتہائی بااعتماد کیج میں کہا گیا۔ " اوے۔ادوراینڈ آل "..... شاکل نے کہا اورٹرانسمیٹرآف کر و لیکن مچر اس نے چونک کر ایک بار پھرٹرانسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔وہ اب موجوہ حالات معلوم کرنے کے لیے راا لال ہے بات کر ناچاہاتھا۔

میل میلوشاگل کاننگ اور میسششاگل نے بنن آن کر کے اور میس شاگل نے بنن آن کر کے اور بار کال ویت ہوئے کہا لیکن کانی در تک جب دوسری طرف ،

ً بیں ۔ شاگل ائنڈنگ یو۔اوور "..... شاگل نے غصیلے کہج میں " باس میں نے اس اڈے کو گھیرایا ہے۔آپ سے حکم کی تعمیل یں سر۔اوور "..... موتی رام نے مؤدبانہ کیج میں کہا۔ اس وقت کتنے آدی ہیں تمہارے یاس اوور "..... شاکل نے ال بار نرم لج میں کہا۔ " سرمه دس آدمی ہیں مجھ سمیت - اوور " ...... موتی رام نے جواب ریتے ہوئے کہا۔ " تم نے خیال رکھنا ہے کوئی آدمی اگر اڈے سے باہر آئے تو اسے انبیر کسی نونس کے اڑا دینا ہے اور پھر مجھے کال کرنا۔ اوور اینڈ ال "..... شاكل نے كما اور اس كے ساتھ ہى اس نے ٹرانسمير آف كر ریا۔ اسے سو فیصد یقین تھا کہ سورن سنگھ کی بجائے عمران سورن نکھ کی آواز اور لیج میں بول رہا تھا کیونکہ اڈے میں اس کا خصوصی ادمی رام لال بھی کال کا کوئی جواب نہ دے رہا تھا اور سورن سنگھد نے اسے اڈے میں آنے کی وعوت دے کریہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ اسل سورن سنگھ نہیں ہے لیکن اب دہ انتہائی پریشانی کے عالم میں یہ موج رہاتھا کہ اباے کیا اقدام کرناچاہے ۔ کافی در تک سوچنے ے بعد آخرکار اس نے صدر مملکت کو ربورٹ دیننے کا فیصلہ کر اما۔ اس کے ساتھ بی اس نے ٹرائسمیٹر پر پریڈیڈ دے ہاؤس کی مخصوص ز ک<u>و</u>نسی ایڈ جسٹ کر نا شروع کر دی ۔

میں اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔اوور میں شاکل نے کہا۔ منہیں۔ میں انہیں براہ راست آپ کے حوالے تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کے آدمیوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اوور " ..... سورن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تو تم سورن سنگھ کی بجائے عمران بول رہے ہو ہیں کن سن لو کہ اس اڈے کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا جا حکا ہے اور ابھی چند کموں بعد یہاں ہر طرف فوج پھیل جائے گی اور بھر تم سب کتوں ک موت مارے جاؤ گے۔ اوور "..... شاگل نے لیکنت غصے کی شدت ے چیجتے ہوئے کہا۔ " يه آپ كيا كمد رج بين - يه اچانك آپ كو كيا بو جاتا ب-تھی ہے میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ آکر انہیں لے جائیں۔آپ نے خود ہی اس کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں اب انہیں آپ کے حوالے کروں گا بھی نہیں۔اب میں خود براہ راست انہیں حکومت کے حوالے کروں گا۔ اوور اینڈ آل "...... دوسری طرف ہے

کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاکل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیالیکن ای کمجے کال آنا شروع ہو گئی اور شاگل نے جلدی ہے ٹرانسمیٹرآن کر دیا۔

" ہلیو ہلو موتی رام کالنگ اوور "..... دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ موتی رام کی آواز سنائی دی۔ ا ہے اڈے میں آنے کی وعوت وے دی لیکن شاکل نے ظاہر ہے کی

کہ بیاں نہیں تھیلی تھیں۔اس نے فوراً ہی اعلان کر دیا کہ سورن نامہ کی جگہ عمران بات کر رہا ہے لیکن عمران نے جان بوجھ کر بھر W می اسے اپنی شاخت نہ بتائی اور کال آف کر دی۔ " عمران صاحب میں نے مکمل چیکنگ کرلی ہے۔ یہاں ایسا کوئی میزائل موجود نہیں ہے جو اس قدر اونجائی پر کام کر سے سیال الباروں اور ہیلی کا پٹروں کو جہاہ کرنے والے زمین سے فضا میں مار الن وال خصوص ميزائل موجوديس اوريس" ...... كيسن شكيل نے آفس میں واخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل چونکہ ایسے مرائلوں کے بارے میں کافی جانتا تھا اس سے عمران نے اس ک زیونی نگائی تھی کہ وہ ان میزائلوں کو جلک کرے جبکہ باتی ساتھی اڈے کے بیرونی گیٹ پریبرہ وے رہے تھے کیونکہ عمران کو خطرہ تھا کہ اچانک شاکل کے آدمی یا فوجی اڈے پرریڈ شکر دیں۔ " پھر تو اس اڈے پر قبضہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہم نے خواہ 🔗 تخواہ در دسری مول لی" ...... عمران نے ہو شٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا۔ ہیلی کا پٹر موجود ہے۔ اس اڈے کی مشیزی کو ہم 🔱 ناکارہ کر ویتے ہیں اور عبال سے رواند ہو جاتے ہیں۔ سلی کاپٹر کو خطرہ تو ببرحال اس اڈے سے ہی تھا۔ وہ تو نہیں رہے گا "۔ کیپٹن • لیکن کہاں جائیں۔اصل بات تو یہ ہے کہ اوحر شاکل کی کال

میزائل اڈا زیادہ بڑا نہ تھا۔اس میں دس کے قریب مسلح افراد تھے حن كا تعلق سكورنى سے تھا۔ باتى سب افراد كيكنيٹن تھے اس كئے عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس اڈے پربزی آسانی سے قبضہ کر لیا تھا اور سورن سنگھ سمیت دہاں موجو دینام افراد کا انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس دوران جب سورن سنگھ کے آفس میں ٹرانسمیٹر کال آئی تو عمران نے اسے النڈ کیا اور دوسری طرف سے جب شاگل کی آواز سنائی دی تو عمران کے لبوں پر بے انتتیار مسکر اہٹ رینگ گئ۔ شاكل كو شايد سورن سنگھ سكے بى بتا جكا تھاك اس نے ياكيشيائى و کرفتار کر لیا ہے اس لئے جب شاکل نے پاکیشائی ایجنٹوں کی گرفتاری کی بات کی تو عمران نے سورن سنگھ کی آواز میں اے یہی بتایا کہ یا کیشائی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جب شاكل نے انہيں اپنے تصرف میں لینے كى خواہش ظاہر كى تو عمران نے

مل بنا سکیں۔ وہ تقینی طور پر یہاں کے رہنے والے ہوں گے ۔۔ W م ان نے چونک کر کہا۔ ملکن ان سے آپ رابط کیے کریں گے اور اپنی شاخت کیے ا ائیں گے"..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔اس کے انتظامات میں نے وہاں سے اا کی سے پہلے کر لئے تھے " ..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اں نے سامنے بڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر تیزی سے فریکونسی ایڈ جسٹ له ناشروع کر دی ۔ ع کیا یہ کوئی جزل فریکونسی ہے " ...... کیپٹن شکیل نے حیرت ہرے کیجے میں کہا۔ " نہیں ۔ یہ پلاسن اور اس کے ارد کرو کی خصوصی فریکونسی ہے۔ و نکہ ہم نے مین آپریش مہیں کر ناتھا اس لئے میں نے اسے خصوصی الور پر حاصل كر ليا تھا"..... عمران نے جواب ديا اور كيپن شكيل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ' ہمیلو ہملو ریڈ مارک کالنگ۔ اوور''..... عمران نے بدلے ٧ ئے لیج میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ " يس - بي ون النذنگ يو - سبيشل كوهْ پليز- اوور "...... پحند کموں بعد ایک آواز سنائی دی ۔ " سپیشل کو ڈریڈ لائٹ ۔اوور "...... عمران نے کہا۔ اوے - آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ ادور " ..... دوسری

بھی آئی تھی۔ اس نے اندازہ نگا یا ہے کہ ہم نے اڈے پر قبضہ کر ر کھا ہے اور تھیج بقین ہے کہ باہر اس کے آدمی موجو دہوں گے ادر كسى بھى لمح ايئر فورس اور فوج نے عباں ديڈ كر دينا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یاس کوئی لائحہ عمل ہی نہیں ہے۔ عمران " عمران صاحب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم را بندر ٹو پر ریڈ کریں اور وہاں سے ایم وی تھر کی جیلی کاپٹر حاصل كرير اس كے علاوہ واقعی اٹھارہ ہزار فٹ كى بلندى تك ہم نہيں مہی سکتے اور اگر چہنے بھی جائیں تو وہاں کی سردی ہمیں ایک لمج میں ہلاک کر دے گی "..... کیسٹن شکیل نے کہا۔ " اب جب تک کافرستان حکومت کو اس بات کا یقین نه ہو جائے گا کہ ہم ہلاک ہو چکے ہیں تب تک وہ رابندر نو ایئر بیں کو کسی صورت بھی اوین نہیں کرے گی اور جب تک اوین نہ ہو وہاں حمله کرنا صریحاً خو و کشی ہے "...... عمران نے کہا۔ " اور اگر ہم نے کیے نہ کیا تو وہ اس مشین کی میموری سے معلومات حاصل کر کیں گے اور بھر یہ صرف ہمارا مشن می ختم ہو جائے گا بلکہ وادی مشکبار کی یوری تحریب آزادی بھی کحل دی جائے گی " ...... کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ارے ہاں سعباں بھی تو تحریک آزادی کا کوئی نہ کوئی خفیہ اڈا ہو گا۔ ہمیں ان سے رابطہ کر ناچاہئے ۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی قابل عمل W

Ш

Ш

a

کپٹن شکسل ڈی چارجر حمہارے پاس ہے"..... عمران نے مڑ م ۔ س بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا۔ ن ماں " ..... كيپڻن شكيل نے جواب ديا۔ تو اڈا اڑا دو۔ کم از کم اتنی آتش بازی تو ہمارے استقبال کے .. و نی بی جاہئے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن ال نے جیب سے ڈی جارج فکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ڈی ، م بر زرد رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے نگا۔ اس کے ساتھ ی ابن شکیل نے دوسرا بنن وبایا تو زرو رنگ کا بلب یکلت سرخ آپ میں تبدیل ہوا اور اس سے ساتھ ہی جھمائے ہے بچھ گیا اور مچر ، لموں بعد دور پہاڑیوں میں جسے کوئی سویا ہوا آتش فشاں پھٹ ہو اور گر کو اہٹ کی آوازوں کے ساتھ بی آسمان پر واقعی آتش ۱ ی کی بارش ہوتی و کھائی وینے گئی۔ " به تو غلط كام بوا ب- قريب بي آبادي ب" ..... جوليا في ر واپ تھینجتے ہوئے کہا۔ . فكر مت كرومس جوبيابيه وبان موجود روائ اسلحه كاسنور بهنا ۔ فوفناک میزائلوں کو میں نے پہلے بی آف کر دیا تھا"۔ کیپٹن ' کی نے کہا تو جو لیا نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ ہملی کا پٹر انتہائی تیز الدی سے شمال کی طرف برحا حلا جار ہا تھا کہ اچانک نیچ سے موص لائٹ جمکی اور پیریاریار جیلئے لگی۔عمران نے ہیلی کاپٹر نیچے ں نا شروع کر دیا اور چند کموں بعد ایک مسطح جٹان پر اسے ا تار لینے

طرف ہے بولنے والے كالمجيہ بے حد مؤد بانہ ہو گيا۔ <sup>،</sup> ہم نے پلاس کے میزئل اڈے پر قبضہ کر لیا ہے لیکن مہار ہمارے مطلب کا ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس کے لئے ہم نے ب کارروائی کی تھی اور کسی بھی لمح عبال ملڑی کے ریڈ کا خطرہ ہے. ہمارے یاس ہیلی کا پڑے ہے۔ ہم آپ او گوں 🚗 فوری طور پر الم چاہتے ہیں۔آپ رہمنائی کریں لیکن جلدی۔ادور "...... عمران نے ت " اوہ۔ آپ ہیلی کا پٹریر شمال کی طرف تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے يرآئس -آب كے سلى كاپٹر كو فاركك لائك مل جائے گى ليكن ہیلی کا پٹر کی نشانی کیا ہو گی۔اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہمیلی کا پٹریرا بم آئی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ۔اوور "..... عمراز " ٹھکی ہے۔ آپ آ جائیں ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اوور اپنر آل " ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا او يمروه ائم كهزا بواب - كيپڻن شكيل مبال مم نگا دوادر ذي جارجر سائق لے لو۔ جلد ك کرو "...... عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور کیپٹر عکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً دس منٹ بعد ان کا میل کا پٹر فضا میں اٹھااور عمران اسے براہ راست کافی بلندی پر لے گیااو

بھراس نے اس کارخ شمال کی طرف موڑ دیا۔

Ш Ш Ш

0

m

141 کے لیکن کیم اس نے اس لئے اراوہ بدر ویا تھا کہ میدائل 141

الكل كي حالت اس وقت ويكصنه والي تحى - وه كسي زخي بهيزيية ه رح بلاسن میں لینے آفس میں نہل رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ نما۔اس نے صدر مملکت کو ٹرانسمیٹر پر کال کیا تھالیکن جواب میں م بنایا گیا که صدر مملکت اور پرائم منسٹر دونوں ایک اہم میٹنگ ، معروف میں اور دو گھنٹے سے جہلے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جا سكتا شاگل کے لئے یہ دو گھنٹے گزارنے ایک عذاب سے کم نہ تھے له اس کے نقطہ نظرے میزائل اڈے پر عمران اور اس کے ساتھی س تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا کوئی لائحہ عمل اس ١٠٠ن ميں ية تھا اس كے وہ صدر مملكت كو كال كر كے ايئر فورس ۱۸ کے کر اس اڈے پر دیڈ کرنا جاہتا تھا۔ ایک بار تو اے شال بحیثیت سیکرٹ سروس چیف دہ ایئر مارشل کو کال کر کے اسے

میں کامیاب ہز گیا اور بھروہ جیسے ہی نیچے اترے چار مسلخ نقاب ہو<sup>ا</sup> ادھر ادھر کی چٹانوں سے باہرآگئے ۔ان کے ہاتھوں میں مشین گنیر تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی اس سے پہلے ہی نیچے اتر چکے تھے۔ - سبينل كورا .... ان مين سے الكيف في انتهائي سخت ليج ي

" ریڈ لائٹ " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب وبا۔ " گذرآئس ہمارے ساتھ ۔میرا نام کامران ہے"...... اس نقار ہوش نے کہااور تیزی سے دالیں مز گیا۔

"اس ہملی کا پٹر کا کیا کر ناہے "...... عمران نے یو تھا۔ "میرے آدمی اسے بہاں سے اڑا کر لے جائیں گے اور کہیں دور کر تیاہ کر ویں گے۔ آئیں آپ "...... کامران نے کما تو عمران اورا ؟ کے ساتھی اس نقاب ہوش کے پیچے جلتے ہوئے چٹانوں کو پھلاگے ہوئے بہاڑی و حلوان پر نیچ اترتے علے گئے۔

ادہ۔ اوہ ۔ تو وہ نکل کر فرار ہو رہے ہیں۔ اوہ۔ اوہ ۔ لیکن اب ا ایا بلئے۔ سنو تم فوراً اپنے آدمیوں کو لے کر اڈے میں داخل ہو الد دہاں کی صورت حال سے مجھے آگاہ کرو۔ جلدی۔ فوراً۔ ... شاگل نے ہو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا۔ یں باس ۔ اوور " ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ فوراً ربورث وینامه اوور ایند آل سید شاکل نے کہا اور ' پنے آف کر وہا۔ ا و نبد ۔ تو یہ نکل کر جا رہے ہیں لیکن یہ کہاں جا سکتے ہیں "۔ ل نے ایک باریچر بزیزاتے ہوئے کہااور بھروہ مسلسل ٹہلنے نگا۔ ا اے ٹیلتے ہوئے کچہ ویر بی ہوئی تھی کہ اچانک خوفناک الله اور گر گراهث کی تیزآوازین سنائی دینے لکیں۔ اسے ایک : ئے لئے یوں محسوس ہوا تھا کہ اچانک جیسے کوئی خوفناک آتش ن پھٹ پڑا ہو اور آفس کا کمرہ کسی پنڈولم کی طرح جھولنے لگا ہو ے یہ لرزش صرف پہند کموں تک ری البتیہ وهماکے مسلسل ہو . تھ۔ وہ بھاگتا ہوا آفس سے باہر لکل کر کھلے تعن میں آیا تو اس الممیں حیرت اور خوف سے بھٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ دور بہاڑیوں . رمیان آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے اور یوں ا س ہو رہا تھا جیسے آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہو۔

W

Ш

a

k

S

m

یے۔ یہ کیا ہوا۔ ادو۔ ادو۔ یہ تو بقیغاً میرائلوں کا اڈا تباہ کیا گیا ۔ ادو۔ یہ کیا ہو گیا ہے \* ..... شاکل نے محادر تا نہیں بلکہ حقیقتاً

کافرستان کا انتهائی اہم اڈا ہے اور کسی نے اس کی بات پر تقین نہ کر نا تھا کہ وہاں سے کال کا جواب دینے والا ایئر کمانڈر سورن سڑ نہیں بلکہ عمران ہے جبکہ صدر چونکہ عمران کی ان غیر معم خصوصیات سے واقف تھے اس لئے دہ شاگل کی جست پر فوراً بقین لیتے لیکن ظاہر ہے اب وہ امتا تو بااختیار نہیں تھا کہ صدر وزیراعظم کی اہم میٹنگ میں بھی مدانطت کر سکتا اس سے وہ ا وقت تک کسی زخمی بھیزیئے کی طرح کمرے میں نہل رہا تھا۔و نجانے کیا بات تھی کہ اسے بار باریوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمر اور اس کے ساتھیوں نے میزائل اڈے پر قبضہ کر کے کوئی اسا كيا ب جوان كے لئے انتهائي فائدہ مند ثابت ہوسكتا ہوليكن ا ذمن اس فائدے كا ادارك مذكريا رہاتھا آس سے وہ مسلسل بڑتا تھا، مضیاں بھینج رہا تھا اور نہل رہا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے کا شروع ہو گئ تو وہ تیزی سے پلظااور اس نے ٹرانسمیٹرآن کر دیا۔ « بهلو بهلو موتی رام کالنگ سه ادور ...... ووسری طرف موتی رام کی آواز سنائی وی ۔۔

سیں شاکل انٹرنگ یو ۔ اوور ' ...... شاگل نے تیز لیج میں ' ' باس ۔ ملڑی انٹیلی جنس کا ہملی کا پٹر اندر سے اثر کر سیدہ بلندی پر جا رہا ہے اور باس اب اس کا رخ مر گیا ہے اور وہ شما طرف بڑھ رہا ہے۔ اوور ' ...... دوسری طرف سے موتی رام کا سانی دی۔۔ ی طرف ہے جواب دیا گیا۔ سدر صاحب ہے بات کرائیں۔ اٹ از موسٹ ایمر جنسی۔ … شاگل نے تیز لیج میں کہا۔ اوک۔ویٹس فار کال۔اوور "...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ہیلو۔اوور "..... چند لمحوں بعد صدر صاحب کی بھاری اور باوقار نائی دی۔ نائی دی۔ نائی کی۔ سے ایموں جناب آپ کو زحمت دینے کی معانی جاہتا

W

Ш

Ш

0

شاقل بول رہا ہوں جناب آپ کو زخمت دینے کی معافی چاہتا 

ال سی بلاس سے بول رہا ہوں۔ اوور "...... شاگل نے مؤد باند

ہوں ہنا شروع کیا اور چر کر نل ٹھاکر کی کال آنے ہے لے کر

ال کی تباہی کے اور لینے آومیوں کے بارے جانے تک اس نے

ن تقصیل کے کر اوور کہا اور بات ختم کر دی۔

دری سیا ہے لیکن انہیں اس سے کیا فائدہ ہو گا۔ بغیر ایم وی

ال کی کا پڑے وہ بیاس اڈے تک تو کمی صورت کہنے ہی نہیں در ۔ بجروہ یہ سب کچے کیوں کرتے بجر رہ ہیں۔ اوور "..... صدر

ا بہت کہا۔ " میں کیا کہہ سکتا ہو جناب۔ میرا خیال ہے کہ ناکامی کی "ملاہٹ میں وہ اب اس قسم کی او تھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ مدا۔شاگل نے کہا۔

ان کا ہیلی کا پٹر اب کہاں ہے۔اوور "...... صدر نے کہا۔ وہ تو شمال کی طرف گیا ہے اور شمال کی طرف تو کا فرستان ہے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرپیٹنے ہوئے کہا۔اس کے ساتھ ہی وہ تی سے مزکر دوز آہوا والیس کمرے میں داخل ہوا تو اس کمجے ٹرانسمیٹر کان آنی شروع ہو گئی تو اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔

سبیله بهله موتی رام کالنگ - اوور"..... دوسری طرف - موتی رام کارد مرک مرف - موتی را مرک درست مجری آواز سنائی دی -

" یہ کیا ہوا ہے۔جلدی یو لو۔ کیا ہوا ہے۔ اوور"..... شاگل . علق سے بل چیخے ہوئے کہا۔

" ہاس۔ میزائنوں کے اڈے کو تباہ کر دیارگیا ہے اور ہما، . ساتمن بھی ہلاک ہوگئے ہیں۔ میں اڈے سے باہر تھا اور ایک بہا، چٹان کی اوٹ کی وجہ سے نچ گیا ہوں باس۔سارے ساتھی ہلاک گئے ہیں۔ وہ اندر تھے باس۔اوور"...... موتی رام کی کانتی ہوئی آ، سنائی دی۔

اوہ اوہ ویری بیڈ ویری بیڈ تو ان کینوں نے اڈے کو است کر آبوں نے اڈے کا سباہ کر دیا۔ بہرحال میں صدر صاحب سے بات کر آبوں تم والم باؤ۔ اوور اینڈ آل میں صدر صاحب نے باور اس کے ساتھ ہی اس مرافق ہی اس مرافق کیا اور پھر تیری سے فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شرورا دی۔ دی۔

" ہیلو ہیلو چیف آف کافرستان سکیرٹ سروس شاگل کانگر اوور" ...... شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ " میں۔ ملڑی سکیرٹری ٹو پر یذیئے نے فرام دس اینڈ۔ اوور ادر ساگن نامی پہاڑیوں کے درمیان اترا تھا لیکن پور فوراً ہی دہاں دور ساگن نامی پہاڑیوں کے درمیان اترا تھا لیکن پور فوراً ہی دہان سے دہ فضا میں بلند ہوا اور پور مغرب کی طرف ٹاگل حیرت ہیں۔ موتی رام نے جواب دیا تو شاگل حیرت ہیا۔ اس دیکھتارہ گیا۔ اس کیا مطلب۔ گر کر تباہ ہو گیا۔ کیا دہ لوگ ہلاک ہو گئے "۔ اس کیا دہ لوگ ہلاک ہو گئے "۔ اللہ کیا کہ خیرت بجرے لیج میں کہا۔

یہ تو تحجے معلوم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ پہلے بی اتر گئے ہوں گے "..... موتی رام نے کہا۔ " حہیں کیسے یہ سب کچہ اتنی جلدی معلوم ہو گیا "...... شاگل

ے الیے لیج میں کو بیے اے موتی رام کی اس بات پر یقین نہ آرہا

" باس ہجس دقت اڈا تیاہ ہوا اس دقت ایلی کا پڑ فضا میں موجود نما۔ میں نے اسے دور بین سے دیکھا تھا۔ گِروہ نیچ اترا گیا ادر میرا اندازہ ہے کہ یہ ساگن بہاڑیوں میں اترا تھا۔ ابھی میں اسے چمک کر یں رہا تھا کہ وہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا ادر کچر منزب کی طرف بڑھتا بلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے ایک بہاڑی سے نگرا کر تیاہ ہوتے

'ود دیکھا ہے ''…… موتی رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' اوو۔ اوو۔ پر تو ہمیں فوراً اس علاقے میں جانا ہو گا'۔ شاکل

ادو۔ او۔ چر کو بین کورون کی تعالم ہو گا ہو گا ۔ شامل نے اٹھتے ہوئے کہا۔

باس - ہمارے ساتھی تو ہلاک ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ

جناب۔اوور ۔۔۔۔۔۔ شاگل نے کہا۔ مھیک ہے۔ آپ بہرحال وہاں رہیں اور اپنے دوسرے آوٹی گا

منی ہے ۔ آپ ہر صال دہاں رہیں اور اپنے دوسرے ادبی اور کہا کر لیں ۔ میں ایئر فورس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اس ہیلی کا پٹر کو ٹر بگر کر سے اسے فضا میں ہی جباہ کر دے۔ اوور اینڈ آل "...... دوسرا طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو شاگل ۔ ایک طویل سائس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور بجر وہ کری

نڈھال ساہو کر کر گیا۔ " میں کیا کروں۔ کائن یہ لوگ سِلمنے آ جائیں :..... شاگل ۔

مضیاں تصنیح ہوئے کہا۔ کو خبانے کتنی دیر بعد آفس کا دروازہ کو اور موتی رام سرجھاکئے اندر واضل ہوا۔

" ساتھیوں کا کیا ہوا"..... شاگل نے اٹ ویکھ کر پو تھا۔ " وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں باس۔اندر ہر چیز مکمل طور پر حیاہ: گئی ہے" ..... موتی رام نے جو اب دیا۔

" ہونہ۔ دہ ہیلی کاپڑ کہاں گیا ہو گا۔ کیا تم بتا سکتے ہو ۔ شا

ب ب - یس باس مسی موتی رام نے جواب ویا تو شاگل بے انعبر بعل پڑا۔

ب کہ: "کیا مطلب کیا حہیں معلوم ہے '..... شاکل نے اتبا حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" ين باس - يه سلى كا ير يهل عبان سے تقريباً بيس بيس م

ہا۔
" میں باس "...... موتی رام نے کہا۔
" طبو حبود جلدی کرود ہمیں جلد از جلد وہاں جہنچنا ہے "۔ شاگل اس علو حبود جلدی کرود ہمیں جلد از جلد وہاں جہنچنا ہے "۔ شاگل الله اور تیزی ہے اور اس کے ساتھیوں کا حتی کلیو مل گیا ہو اور ۔

اب صرف اس نے ان کو گرونوں سے پکڑ کر باہر کھینج نگاانا ہے۔

اب صرف اس نے ان کو گرونوں سے پکڑ کر باہر کھینج نگاانا ہے۔

A

m

کہ وہاں پہنچنے بہنچنے تو ہمیں کافی وقت لگ جائے گا۔ ویسے میرا ٹیا: ہے کہ یہ لوگ ساگن بہاڑیوں میں اترے ہیں اور ساگن بہاڑیار سے کچہ فاصلے پر چھوٹا ساقصبہ ساگن ہے۔ ہمیں وہاں جا کر مطوماتہ حاصل کرنی چاہئیں۔ تجھے لقین ہے کہ یہ لوگ ساگن قصبے میں إ گئے ہوں گے '……موتی رام نے جواب دیا۔

م لیکن کیوں۔ دہاں کیا بات ہے ۔.... شاگل نے جمجنملا۔، ہوئے لیج میں کہا۔

" باس - میں نے سنا ہے کہ ساگن قصبہ تحریک آزادی مشکا کے لوگوں کا گڑھ ہے "...... موتی رام نے کہا تو شاکل ایک بار اِ انجما بڑا۔۔

" اوو۔ اوہ۔ کس سے سنا ہے تم نے۔ الله الله تم وہاں گئے ہوا. شاكل نے البتائى بے جين سے ليج میں كہا۔

" نہیں باس لین دہاں ایک ہوئل ہے۔ ساگن ہوئل۔ اس ا مالک چھوٹو الل میرا دوست ہے۔ وہ دارالحکومت آتا جاتا رہتا ہے۔ اس نے تھے ایک بار بتایا تھا"..... موتی رام نے جواب دیا۔ " ویری گڈ میلو جیپ نکالو۔ ہم نے ابھی اور اسی وقت ساگن جان ہے۔ اب تھے ساری بات بھے میں آگئ ہے۔ انہوں نے بقینا اس تحریک آزادی کے کمی خفیہ ٹھکانے پر پناہ لی ہے کیونکہ انہیں معلوم تھاکہ اؤے کی جاہی کے بعد ان کا ہیلی کا پٹر کمی بھی لحے ایک فورس سیاہ کر سکت ہے۔ "..... شاگل نے انتہائی ہے چین سے لیچ میں

ناممکن بن حیاہے یا بنا دیا گیا ہے "..... عمران نے کہا۔ " ہمیں یمیاں آنے کی بجائے را بندر ٹو پر حملہ کرنا چاہئے تھا۔ وہاں W ے ہم اگر وہ مخصوص ہیلی کا پٹر حاصل کر لیتے تو بات بن جاتی - LLL \* پر کیا ہو تا سبہاں کی رہنے میں داخل ہوتے ہی اے فضامیں ہی مرائل سے حیاہ کر دیا جاتا اور ہم پر فاتحہ پر صنے والا بھی کوئی نہ و تا ...... عمران نے جواب دیا اور مچراس سے پہلے که مزید کوئی بات ہوتی کامران اندر داخل ہوا۔اس کے پیچیے ایک اور مقامی آدمی 🧧 تما جس نے ٹرے اٹھایا ہوا تھا جس میں باٹ کانی کے مگ رکھے ہوئے تھے۔ سلام وعا کے بعد کامران ان کے سامنے بیٹیر گیا اور 互 دوسرے آدمی نے کافی کے مگ باری باری ان سب کے سامنے رکھنے 🔾 شروع کر دیہے ۔ "عمران صاحب-آپ سے مل کر تھے زندگی کی سب سے بن مرت حاصل ہوئی ہے۔آپ تو ند صرف مشکبار، پاکیشیا بلکہ پوری 🕝

مرت حاصل ہوئی ہے۔ آپ تو نہ صرف مسلبان یا تیتیا بلد پوری ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کے ہمرو ہیں "...... کامران نے انتہائی عقیدت انجرے لیج میں کہا۔

"کاش الساہو آ مسر کامران میں مجھتا ہوں کہ آپ لوگ جس لا طرح طویل عرصے سے وادی مشکبار کی آزادی کے لئے جہاد کر ہے " ہیں اور اپنی جانوں کو آپ نے اس بڑے مقصد کے لئے وقف کر ک میں اور اپنی جانوں کو آپ نے اس بڑے مقصد کے لئے وقف کر ک

عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک تھلے غار میں فرش پر پھی ہوئی دری پر بیٹھا ہوا تھا۔ کامران انہیں یہاں پہنچا کر واپس طلا گیا تھا اور ابھی تک اس کی دالہی نہیں ہوئی تھی۔ "عمران صاحب۔ مشن کی طرف تو ہم ابھی تک ایک ان بھی نہیں بڑھ تکے۔ ہی وجے ہی اوھراوھر گھوشتے پھر رہے ہیں "۔ صفدر نہیں بڑھ سکے۔ ہی والم اوھر گھوشتے پھر رہے ہیں "۔ صفدر نے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔

"کافرستان کا انتہائی اہم اؤا حیاہ کیا ہے۔ یہ کیا کم ہے"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " وہ نیا اڈا بنالیں گے۔اس میں انہیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چھر روز "...... جو لیائے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ " تمہاری بات ورست ہے لیکن اب جو صورت حال ہے وہ تم سب کے سلمنے ہے۔ پلائن کے اصل اڈے تک چہنجنابظاہر تو ا مالہ وہ کسی مذکسی انداز میں یہ معلومات حاصل کر لیں گے اور

یہ معلومات ان کے ہاتھ لگ گئیں تو آپ خود سجھ سکتے ہیں کہ

المبار تحریک آزادی کا کافرستان کیا حشر کرے گا "...... عمران نے

المبار کا امران کے جبرے براتہائی سنجیدگی کے ناٹرات کھیلتے طبا گئے۔

اوہ داقعی بہت سنگین مسئلہ ہے لین عمران صاحب ہم آپ کی

ایا دد کر سکتے ہیں۔ آپ پلیز بنائیں ہم اپنی جانبی دے کر بھی کام

ایا دد کر سکتے ہیں۔ آپ پلیز بنائیں ہم اپنی جانبی دے کر بھی کام

مل کریں گے ''...... کامران نے کہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اڈے تک صرف ایم وی تحری مخصوص ہیلی مرب سیاسی میں ایس در میں میں سیاسی

۱۹. جا سما ہے اور یہ ہیلی کا پٹر صرف کا فرسان کے پاس ہیں اور اس اس نے ہمارے خوف کی دجہ سے انہیں گراؤنڈ کر دیا ہے اور اس اس ساتھ سہاں موجو د میزائل اڈے کو بھی حکم دے رکھاتھا کہ المباس کوئی الیما ہیلی کا پٹر نظر آئے تو اس بغیر کسی نوٹس کے فضا نہیں ہی تباہ کر دیا ہے لیکن اس مسئلہ ہمارا بلاس کی چوٹی پر ہمجنے کا ہے۔ تم لوگ مہاں کے بنا تو بنا دائے ہو۔ کیا کوئی دوسرا طریقہ ہے "...... حمران نے کہا تو امران کچے در بیٹھا موجا رہا۔
 ۱۸ مران کچے در بیٹھا موجا رہا۔

' سی ابھی آتا ہوں ''…… اس نے چونک کر کہا اور انڈ کر باہر ک طرف جلا گیا۔ پھر تقریباً وس منٹ بعد وہ دالیں آیا تو اس کے ساتھ یہ ورزشی جسم کا نوجوان تھا۔

اس کا نام د شنوری ہے جناب۔میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی مدد

چراغ سے جل اٹھے۔ "آپ واقعی عظیم ظرف کے مالک ہیں عمران صاحب ورند ہم تو آپ لوگوں کے پاسٹگ بھی نہیں ہیں۔ہم تو اپن سرزمین کے لئے لا رہے ہیں جبکہ آپ ہماری مدد کے لئے اپنی جانوں کو خطرے میں

عمران نے جواب دیا تو کامران کی آنکھوں میں یکھنت مسرت کے

ذالے ہوئے ہیں "...... کامران نے کہا۔
" یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گا۔ بہلے مثن کے بارے میں موجو "..... اچانک تتویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کامران کو نک کر اسے دیکھنے لگا جبکہ عمران اور باتی ساتھیوں کے چروں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگ گئ کیونکہ وہ بچھ گئے تھے کہ تتویر کو عمران کی تعریف پند نہیں آئی۔

"باں کامران صاحب اصل مسئد یہ ہے کہ بلاس مہاڑی کی چوٹی پر کافرسان کا خصوصی اڈا ہے اور اس اڈے میں ریڈ بارک کی وہ مشین موجو و ہے جس میں تحریک آزادی کی تنظیموں، ان کے کار کوں، ان کے اڈے اور ان کے نیٹ ورک کے بارے میں تمام تفصیلات موجو دہیں۔ گو اس مشین کو خصوصی طور پر اس انداز میں تنام میں موجو دہیں۔ گو اس مشین کو خصوصی طور پر استعمال کیا جائے تو مشین میں موجو دہیام معلومات واش ہو جائیں گی لیکن تھے معلوم ہے کہ بلاس کے اس خصوصی اڈے میں ایسی ہی مشینوں کی تیاری کاکام ہو تا ہے اور مہاں اس شعبے کے بڑے بڑے باہر موجو دہیں۔ اس لئے باہر موجو دہیں۔ اس لئے ہو تا ہے اور مہاں اس شعبے کے بڑے بڑے باہر موجو دہیں۔ اس لئے

ی کیا تم نے اسے تفصیل بہا دی ہے "...... عمران نے یو جھا۔ يجي نہيں۔ ميں توبس اے ساتھ لے آيا ہوں "...... كامران كے کما تو عمران نے اے مختصر طور پر مسئلہ بتا دیا۔

کر سکتا ہے '..... کامران نے کہا۔

\* جناب ایک نہیں کئی راستے ہیں لیکن یہ راستے انتہائی دشوا گزار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں اوپر مسلسل برف کے طوفان آتے رہنے ہیں اور بے پناہ سردی ہوتی ہے۔اس قدر سردی که شاب آب اس کا تصور بھی نہ کر سکیں اس لئے چوٹ کے جانا تو تقر ناممکن ہے" ...... دشنوری نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔

"كس قىم كے داستے بين يا۔ بمين تو يہ بتايا گيا ہے كه إ پہاڑیاں پنسل کی طرح سیدھی ہیں اور ان کی بلندی تقریباً اٹھارہ ہزا فث ہے اور آدھی بہاڑی کے بعد برف بی برف ہے اور یہ اڈا چوٹی ک قرمب بنایا گیاہے "..... عمران نے کہا۔

مصاب آدھی بہاڑی پر برف تو سارا سال رہتی ہے۔ اس بہاڑی ك اس حصے تك جهاں تك برف ب وہاں تك مقامى لوگ جات ہیں کیونکہ اس جگہ ایک نایاب جڑی ہوئی ملتی ہے۔ یہ جری ہوئی ایک الیبی دوا میں استعمال ہوتی ہے جو بے حد قیمتی ہوتی ہے اس لئے اس کی مکاش میں مقامی لوگ جاتے رہتے ہیں لیکن بونی کبھی تجمار ؟ ملتی ہے۔اسے مقامی زبان میں کنار کہتے ہیں۔سناہے کہ حبے یہ بو فی مل جائے وہ دیکھتے ہی دیکھتے دولت مند ہو جا تا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے

۔ اس بوٹی کے رس کے ایک ایک قطرے سے منوں مو نا بنایا ۱۰۰ ب برمال یه ساری باتیں سیٰ سنائی ہیں الستبہ میں ایک بار ، والد کے ساتھ اس ہوٹی کی تکاش میں گیا تھا لیکن ہمیں ہوٹی نہ ، لی تھی۔ وہاں تک جانے کے دو راستے ہیں اور یہ دونوں قدرتی ، الهبّه ہم مقامی انداز میں رسیاں باندھ کر اوپر جاتے ہیں۔ اوپر نان سے رسی کا سرا باندھ دیا جاتا ہے اور بھراس رسی کی مدو سے و و جا با آ ہے۔ خاصا مشکل کام بے لیکن مقالی لوگ اس کے ماہر ، .... د شنوری نے جواب دیتے ہوئے کما۔

W

Ш

ادر تو ہر طرف برف بی برف ہے اور انتہائی سردی ہے اس کے ا رہ ہے اوپر جانے کے لئے تو یہ طریقہ استعمال می نہیں ہو سکتا "۔ ' اوری نے جواب ویا۔

اس کے بعد مزید اوپر جانے کے لئے کیا طریقہ ہو سکتا ہے "۔

يه ادا جب بنايا كيا تما تو تم يمين رسة تعي "..... عمران في

على بال ليكن يه كئ سال يهلي بنايا كيا تحار بم تو بس برك ے مرخ رنگ کے ہیلی کا پڑوں کو اس بہاڑی کی طرف جاتے است تھے۔ پھر یہ ہیلی کا پٹر بلندی پر جاتے اور ہماری نظروں سے ا ب ہو جاتے تھے "..... دشنوری نے جواب دیا۔

" ليكن اب جو لوگ وہاں رہتے ہوں گے ان كے لئے سلائي تو

W

Ш

Ш

ں سر۔آپ قطعاً بے فکر رہیں سبہاں تک چیونی بھی ہماری و کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی "..... کامران نے جواب دیتے ﴿ إِنَّ كُو واقعي اجازت لِينَ كَي ضرورت بهوتي بهو كَي ليكن شاكل ﴿ ت لینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی "..... عمران نے مسکراتے

اب آپ قطعی بے فکر رہیں۔آپ کی حفاظت ہم اپن جانوں می زیادہ کریں گے "...... کامران نے کہا تو عمران نے اشبات بلا دیا اور بھر کامران بھی پاہر حلا گیا۔

ں مثن میں عجیب صورت حال سلمنے آر بی ہے۔ مثن سلمنے ا بم مشن کے قریب بھی چینے چکے ہیں لیکن مشن تک بہنجنا الظرآ رہا ہے"...... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے

الان صاحب جس انداز میں آپ اس اڈے تک پمنچنے کا سوچ یں الیے اول تو وہاں تک چہنچنا ہی ناممکن ہے اور اگر چہنج بھی فی نیجے سے ہمیں مار کرانا شاکل اور فوجیوں کے لئے زیادہ و گااور دومری بات په که په اذا ظاہر ہے گئے کا بنا ہوا تو نہیں الم ہم جاتے ہی اس میں سوراخ کر کے اندر طلے جائس ایانک خاموش بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران ار سائقہ ہاتی ساتھی بھی چونک پڑے۔

کسی طرح جاتی ہی ہو گی"...... عمران نے کہا۔ <sup>م</sup> نیچ ہے تو نہیں جا سکتی۔ لاز ماً ہیلی کا پٹر سے بی سلائی جاتی ، گی "...... د شنوری نے جواب دیا تو عمران نے اخبات میں سرملا دیا۔ " يد اذا اس برف والے حصے سے تقريباً كتنا بلند ہو گا" ...... عمرار

\* جناب یوری طرح تو معلوم نہیں الستبہ کما جاتا ہے کہ آدمی پہاڑی پر برف ہوتی ہے" ...... وهنوری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " کیا ایسے کسی آدمی کی خدمات حاصل ہو سکتی ہیں جو اس اندا میں اوپر چڑھنے میں ماہر ہو "..... عمران نے کہا۔

" ایک نہیں جناب وس آدمی السے مل سکتے ہیں " ...... وشنور کی

" مُصكِ بـ سآب جا سكتے ہیں " ...... عمران نے كہا تو دشنوري اٹھا۔اس نے سلام کیااور باہر نکل گیا۔

" كامران تم اليے لوگوں كا بندوبست كروليكن يه آدمي انتهالًا بااعتماد ہونے چاہئیں۔ ہم كل يه مرحله سركريں مح "..... عمران

" تنام انتظامات ہو جائیں گے جناب-آب اب آرام كريں". کامران نے کہا۔

" یہ جگہ محفوظ تو ہے کیونکہ شاکل اور اس کے آومی یہاں موجود ہیں "...... عمران نے کہا۔

c o m ر بن میں واضل ہوتے ہی اڈا دیا جائے۔اس لئے ہمیں اب
ام میں ہیلی کاپٹر کو ذہن سے نکال کر کچھ اور سوچھا جاہئے "۔
ایک کہا تو سب نے اشبات میں سربطا دیئے۔
ان صاحب سپر میگاناٹ کی احتمالی طاقتور رہنے کی ڈائنامیٹ

، نه تو اس سے اوپر بہاڑی کا وہ حصد ہی اڑا دیا جائے "۔ صفدر ، ہت بڑی بہاڑی ہے۔ اس قدر ڈائنامیٹ کی وستیانی ی یں ہے "..... عمران نے جواب ویا۔ ا براغ کیا ہو گا۔ کیا ہم بس مہاں بیٹے باتیں بی کرتے رہیں تورنے اتبائی جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ وا فیال ہے کہ فی الحال آرام کیا جائے۔ شاید خواب س ا كَ أَكْرِ كُونَى لائحة عمل بتا دين "...... عمران نے مسكراتے الاوراس كے ساتھ بى اس نے جسم كو دھيلا چھوڑا اور ويوار ا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں تو باتی ساتھیوں نے بھی انس لیتے ہوئے لینے جسموں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے اس ا اواور کر بھی کیا سکتے تھے۔ " حہاری بات درست ہے۔ تھے یہ صورت حال پسند نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھے خود بھی بھے نہیں آرہی کہ ہمیں آ، چاہئے ۔ بہلی بار میرے دماغ کی بیٹریاں کممل طور پر فیل ، ہیں" ...... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

" میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا لائحہ عمل بدلنا چاہئے ".....

ے ہیا۔ " کیسے "..... عمران نے کہا۔

ہ ہم میں سے دو آدی مہاں رہیں۔مہال اگر جاہ ہونے ،
اڈے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے دوبارہ ،
ویں اور باتی تین افراد رابندر ٹو ایئر بیس پرریڈ کریں اور دہاں ۔
قیمت پروہ خصوصی ہملی کا پٹر اوا کر سے آئیں ، ...... جولیانے کہا
۔ لیکن مس جولیا ہملی کا پٹر سے زیادہ سے ذیادہ ہم اڈے کی
۔ پہنچ جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر کیسے جائیں گے ، ...... فیل

\* ایک بار ہم وہاں 'کڑنے جائیں بچر کوئی نہ کوئی راستہ نگل گا\*......جوایانے کہا۔

ا میم وی تحری بہلی کاپٹر کو ذہن سے نگال دو کیونکہ اب اؤے کی تباہی کے بعد حکومت کافرشان نے نہ صرف اس علانے ارد گرد کے علاقوں میں موجود تنام ایئر فورس کے اڈوں کو ب دے دیا گیا ہوگا کہ امیم وی تحری تو ایک طرف کسی عام ایلی کا W W

.

a k s

0

| |C |F

. .

c o m

ب رکتے ہی شاگل انچمل کر نیچ اترا۔ دوسری طرف سے موتی رام کی نیچ اترآیا اور پروہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل میں داخل ہو کہ ۔ بہال میں کافرستان کے تقریباً ہر علاقے کے لوگ موجود تھے لیکن بسب مردتھے۔ دباں کوئی عورت موجود نہ تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر من میں کے ساتھ سیزھیاں اوپر کی منزل کو جا رہی تھیں۔ اوپر کی منزل کو جا رہی تھیں۔ اوپر کی منزل کو جا رہی تھیں۔ اوپر کی موجود تھے۔ مائ میں شاید رہائش کرے تھے۔ کاؤنٹر پر متالی آوی موجود تھے۔

' سنو۔ چھوٹو رام سے کہو کہ کافرستان سیکرٹ سردی کے چیف اکل ہنفس نفیس عہاں تشریف لائے ہیں ' ...... موتی رام نے کہا افکونٹر پر موجود آدی بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثرات انجرآئے۔

، ہمیں جہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے تھے۔ کہاں ہے وہ بونو رام۔ اسے باؤکہ ہم آئے ہیں۔ نائسنس ۔ خدمت کا کھا:

رور کو اہو گیا ہے۔ نائسٹس "...... شاکل نے اور زیادہ سینے ۱۰ اگرتے ہوئے کہا۔

" یں سرسیس سرسات سے سرسادھ سر"...... کاؤنٹر مین نے ادر یادہ بو کھلائے ہوئے کیج میں کہا اور پچر کاؤنٹر سے نکل کر سامنے وجود ایک چلی می گلی کی طرف بڑھنے نگا۔ اس چلی می گلی نما ساگن شاگل کی توقع ہے بھی کہیں چھوٹا سابہاڑی قصبہ تما چونکہ ارد گرد قدرتی کلڑی کے جنگل تھے اس لئے قصبے میں کی تعمیراتی کلایوں کے ڈھیرلائوں کی صورت میں جگہ جگہ جڑے ا تھے۔جیپ موتی رام جلار ہا تھا جبکہ شاگل سائیڈ پراکز اہوا بیٹھا آ "اس قصبے میں ہوٹل بنانے کی کیا تیک ہے۔عباں کون

گا ''''''' اچانک شاگل نے کہا۔ " جعاب کنری کی لاٹوں کی نیلای ہوتی ہے اس لئے ہا بہوٹو رام۔ اسے بتاؤ کافرستان کے کنزی کے بیو پاری عہاں آتے جاتے رہتے ہیں '' مل کر کھڑا ہو گیا ہے رام نے جواب دیا تو شاگل نے اشبات میں سرملا دیا اور مجر تھوا ، زاکرتے ہوئے کہا۔

بعد ہی مکڑی کے بنے ہوئے ایک دو منزلہ ہوٹل کے سامنے لے موتی رام نے جیب روک دی۔ بیاساگن ہوٹل تھا۔ ایک ہ بورڈ بھی ہوٹل کی پیشانی پر موجو و تھا ادر لوگ اندر آجا رہے

\* تم موتی رام کے دوست ہو اور موتی رام میرا السسٹنٹ ہے ں لئے ہم نے خود مہاں آ کر حمہیں عزت بخشی ہے۔ بعضور ۔ شاکل نے اور زیادہ چوڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ' جناب کی انتمائی کرم نوازی ہے جناب "...... چھوٹو رام نے یا۔ وہ واقعی شاگل کے سلمنے پکھا جا رہا تھا اور شاگل اور موتی رام ، فوں پر ہیٹھے گئے۔ ی جناب کیا پینا پسند کریں گے جناب "...... چھوٹو رام نے کہا۔ نہیں۔ ہم ڈیوٹی پر ہیں اس لئے بیٹھو۔ ہمیں تم سے بعند ملومات عاہمئیں ' ..... شاگل نے کہا۔ " بج- جناب- حكم فرمائيے جناب"...... چھوٹو رام نے كما اور مامنے صوفے پر بڑے مؤ دبانہ انداز میں بیٹھے گیا۔ " ساگن کے علاقے میں مشکبار کی تحریب آزادی کاسٹر ہے اور تم ماں کے پیدائشی رہنے والے ہو۔ ہمیں اس سنر کا ستہ چاہئے "۔ الل ف تحكمان ليج مي كماتو چونورام ب اختيار جونك براء وه وه وه جناب سيهان تو كسي كو معلوم نمين ب جناب م بم و رام نے بری طرح بو کھلائے ہوئے لیج میں کما نیکن اس کی ر الملاہث صاف بہا رہی تھی کہ وہ دانستہ کھے چھیارہا ہے۔ "سنو چھوٹو رام۔ میرا نام شاگل ہے۔ محجے۔ اگر تم این ہدیاں یں تروانا چاہتے تو فوراً بک دوورنہ تم سمیت مہارے اس ہوال ا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا"..... شاگل نے عُصے سے چیختے ہوئے

" تشریف لے جلیئے جناب"...... کاؤنٹر مین نے دروازہ کھول 🕯 ا مک طرف بیٹتے ہوئے کہا تو شاگل اس انداز میں اندر داخل ہواج کوئی بادشاه این نئی فتح کی ہوئی مملکت میں پہلی بار داخل ہو رہا ہ اس کے بچھے موتی رام داخل ہوا تو سامنے میز کے بچھے ایک نوجوا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حیرت بجری نظروں سے شاکل کو دیکھ رہا تھا ایک جب موتی رام اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ نوجوان بے اخت ا چمل کر کھڑا ہو گیا۔ " موتی رام تم "..... اس نوجوان نے انتہائی حیرت بجرے ۔ \* چھوٹو رام یہ کافرستان سیکرٹ سردس کے چیف اور میرے با شاگل صاحب ہیں اور جناب یہ اس ہوٹل کا مالک چھوٹو ر

۔ چ۔ جناب ہے تو میری خوش بخی ہے جناب کہ کافرسان . سب سے بڑے افسر عبال تشریف لائے ہیں۔ آپ مجھے مکم دیتے ، سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ۔۔۔۔۔۔ چھوٹو ، نے گھکھیائے ہوئے لیج میں کہا۔

ب" ..... موتی رام نے کہا تو چوٹو رام بری طرح بو کھلا کر بھل

سی تیزی ہے میز کے ہتھیے سے نکلااور شاکل کے سلمنے رکوع کے

علو ہمارے ساتھ اور مجھے و کھاؤ کہاں ہے وہ"..... شاگل نے انمیتے ہوئے کہا۔

کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور شکال لیا۔ غصے کو

جج۔ جتاب۔ اگر آپ بھے پر رحم کریں تو جتاب میں چھوٹو رام نے یکنت گفگیائے ہوئے لیج میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بور دیے۔ "کیا کہنا چاہتے ہو۔ بناز"..... شاگل نے پیر پختے ہوئے کہا۔ عجے۔ جناب میں نے مہاں رہنا ہے جناب اور ہونل حلانا ہے 🤇 جناب۔ یہ لوگ بے حد ظالم ہیں جناب "...... چھوٹو رام نے اور زیادہ گھکھیائے ہوئے کیج میں کہا۔ \* ادور فھيك ہے۔ س بچھ گيا۔ فھيك ہے۔ تم يہيں رہو ہم 5 نود اس سے بات کر لیتے ہیں۔ آؤموتی رام سسس شاگل کو نجانے کیوں اس مجھوٹو رام پر رحم آگیا اور وہ سر ہلا یا ہوا تیزی سے دروازے ہے ک طرف بڑھ گیا۔ موتی رام اس کے پیچے تھا۔ پہند کموں بعد وہ موتی رام کے ساتھ جیب میں سوار سلطان ممبر ہاؤس نامی دکان وصو نڈنے لگے ۔ کچے فاصلے پراکی بری سی دکان پراس نام کا بورڈ نظرا گیاتو موتی رام نے اس کے قریب لے جاکر جیب روک دی۔ دکان میں صرف چار کرسیاں اور ایک میز تھی جس میں چار افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ 🆞 رکتے دیکھ کر وہ سب بے اختیار چونک پڑے اور کھر شاکل اور موتی رام جیپ سے اتر کر دکان میں داخل ہو گئے ۔ " تم میں سے سلطان کون ہے ...... شاگل نے ان کو عور سے 🔾

م رحم جناب رحم جناب محجه تو بس اتنا معلوم ہے کہ عبار قریب می ایک دکان ہے جس کا نام سلطان شبرہاؤس ہے جناب ار کا مالک مقامی شہری مسلمان ہے جس کا نام سلطان ہے۔ اس ا تعلق مجاہدین سے ہے۔اس کے علاوہ مجھے اور کھے معلوم نہیں ہے او جناب میں نے مزید کھی اس لئے نہیں یو جھا کہ اگر ان لوگوں ا معلوم ہو جائے کہ کوئی ان کے بارے میں یوچہ کچھ کر رہا ہے تو ١٠ اے تو کیا اس کے بورے خاندان کو بی گولیوں سے اڑا دیتے ہیں جتاب "...... چھوٹو رام نے فوراً ی ہاتھ جوڑ کر گھکھیائے ہوئے کی مصک ہے۔ بلاؤ اس سلطان کو عباں۔ ابھی ادر ای وقت میں کہا کیونکہ اے اس بار قدرے نرم کیج میں کہا کیونکہ اے اندازہ ہو گیا تھا کہ چھوٹو رام کیج بول رہا ہے۔ عى صاحب ابھى بلاتا ہوں صاحب السب چوٹو رام نے كمااور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ " ممبرو-رک جاؤ۔ تم خو د جا رہے ہو" ..... شاگل نے ایک بار پ<sub>ھر عصیلیے</sub> لیجے میں کہا۔ " بچے جی سر۔ ورید وہ نہیں آئے گا سر مسسد چھوٹو رام نے مر کر

شدت سے اس کے چرے پر شعلے سے نامنے لگے تھے۔

ایرے کاشٹر بند ہو تا ہے البتہ ذہن کے مکمل تاریک ہونے سے پہلے اں کے کانوں میں موتی رام کے چیخ کی آواز بھی پڑی تھی اور پھر اللہ اں تیزی ہے اس کا ذمن تاریک ہوا تھا اس تیزی ہے اس کے ذمن یں روشنی می تھیلتی حلّی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ملس اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے کمجے o یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بند کمرے میں کرسی پر بندھا ہوا ین ای تھا۔ اس کے سینے پر پینڈ بج تھی۔ اس کے سامنے کری پر ایک ل تناب یوش موجو د تھا جبکہ ایک آدمی اس کی سائیڈ میں موجو د تھا۔ \* تہارا نام شاگل ہے اور تم کافرستان سکرٹ سروس کے جیف و السلامن بیٹھے ہوئے نقاب یوش نے عزاتے ہوئے لیج میں کہا۔ " باں مگر تم کون ہو۔ میں کہاں ہو اور وہ سلطان کہاں ہے "۔ الک نے بری مشکل ہے اپنے غصے کو کنرول کرتے ہوئے کہا ا و نکہ اے بہرحال صورت حال کی سنگین کا ادراک ہو چکاتھا۔ " تہارا ساتھی ہلاک ہو چکا ہے الستبہ تہیں بچالیا گیا ہے ورند اس وقت تمہارے ساتھی کی طرح تمہاری لاش بھی بہاڑی پر گدھ نوج ، ب ہوتے "..... اس نقاب پوش نے عزاتے ہوئے کہا تو شاكل نے بے اختیار جھر جھری سی لی۔ اس کے چبرے پر پہلی بار خوف کے آثرات ابجرآئے تھے کیونکہ اب اے احساس ہواتھا کہ اس نے اس انمقانہ انداز میں تحریک آزادی کے مجاہدین کے یاس جا کر واقعی نماقت کی ہے۔ یہ لوگ اب اے آسانی سے نہ چھوڑیں گے۔

و کھتے ہوئے کما جو ان کے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار کرسیوں ے اللہ کھڑے ہوئے تھے۔ \* جي ميرا نام سلطان ب جناب " ..... ايك ادهير عمر آدي نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ · س کافرستان سیرت سروس کا چیف شاگل ہوں اور یہ میرا اسسنن موتی رام ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا تعلق تم سے ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس آدی کا تعلق مقای تحریک آزادی سے ہے ۔۔۔۔۔ شاگل نے سلطان کو عورے دیکھتے ہوئے کہا۔ \* عی۔ پھر میں کیا خدمت کر سکتا ہوں "..... سلطان نے بڑے لایرواہ ہے لیجے میں کہا۔ " تمہیں بہاں ہمارے ہیڈ کوارٹر چلنا ہو گا۔ حلو" ...... شاگل نے یکھت غصے سے بجرکتے ہوئے کہا۔ و لین آپ مے یاس کیا جوت ہے کہ آپ سیرٹ سروس کے چے ہیں۔ مجھے تو آپ کوئی فراڈیئے لگتے ہیں '...... سلطان نے کہا تو شاکل کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑمار دیا ہو۔ اس نے بحلی کی می تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا ہی تھا کہ یکھت توتواہث کی آواز کے ساتھ بی شاکل کے منہ سے چمخ نکلی- اب یوں محسوس ہوا تھاجیے کوئی گرم سلاخ اس کے سینے میں اترتی جلی گئ ہو اور اس کے ساتھ ی اس کا ذہن اس طرح تاریک ہو گیا جسے

تما ..... شاگل نے خودی تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ع بلاس كى چوفى برجو خفيه اداب تم دباس كئ بو "..... نقاب ہ ٹن نے یو جھا۔ " نہیں۔ وہاں میرا کیا کام ہے " ...... شاگل نے جواب دیا۔ " سنوشاكل اكرتم زنده ربهنا چلېت بو تويد بنا دو كه تم ف دبان کے سائنس دانوں سے کس فریکونسی پر بات کی تھی "..... نقاب روش نے عزاتے ہوئے کہا۔ " مری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی۔ میں تو یہاں صرف ا كيشيائي ايجنثوں كو چكيك كرنے كے لئے آيا تھا اور پھر انہوں نے میزائل اڈا تباہ کر دیا جس میں میرے دوسرے ماتحت مارے گئے -مرف یہ موتی رام بھاتھا"..... شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اوك اب تم آرام كرو" ..... نقاب بوش في انصة بوئ كما-"مم \_ تھے \_ تھے چھوڑ دو" ..... شاكل نے بے چين ہو كر كما-" تم بہت بڑے افسر ہو اور ہمارے بہت سے کارکن کافرسانی عومت کے پاس قید ہیں۔ مہارے بدلے انہیں جھڑا یا جائے گا اور اگر حکومت نے انکار کیا تو بھر تمہاری لاش کو بھی گدھ نوچیں گے "-نقاب پوش نے کہا اور تیزی سے کمرے کے وروازے کی طرف برح گیا۔اس کمحے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے اس کی ناک پر اپنا ہاتھ رکھا اور شاکل کی ناک میں نامانوس می بو داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تارکی چھیلتی چلی گئے۔

" تم - تم كون ہواور كيا چاہئے ہو" ..... شاكل نے ہونث بھينجة " حمہیں کس نے بتایا تھا کہ چھوٹو رام تحریک آزادی کے مجاہدین ك بارك مين جانتا بي " ...... نقاب يوش في كما-\* میرے اسسٹنٹ موتی رام نے کیونکہ چھوٹو رام اس کا کلاس فیلوتھا اور دارالحکومت میں وہ اس سے ملتا رہتا تھا"..... شاگل نے " اور چھوٹو رام نے تمہیں سلطان کا ست بتایا تھا"..... نقاب "ہاں" ..... شاگل نے مختصر ساجواب دیا۔ " چھوٹو رام کی الش بھی گدھ نوچ رہے ہوں گے اور اس کے ہوٹل کو بھی میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے اور ہم نے تصدیق کرلی ہے کہ تم واقعی کافرستان سیرٹ سروس کے چیف ہو۔ لیکن تم سلطان ے کیا معلوم کر نا چاہتے تھے "..... نقاب یوش نے کہا۔ " یا کیشیا سیرٹ سروس کے خطرناک ایجنٹ ملڑی انٹیلی جنس کے ہیلی کا پٹر میں یہاں ساگن کی پہاڑیوں میں اترے تھے اور بھر ہیلی کاپٹر کو دوبارہ اڑا کر مہاں ہے کچھ وور پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس سے میں مجھ گیا تھا کہ وہ یہاں ساگن میں بی جھیے ہوئے ہیں اور ان کے تھینے کی سب سے بہتر جگہ تحریک آزادی کے مجاہدین ک کوئی پناہ گاہ ہی ہو سکتی ہے اور اس پناہ گاہ کو میں تلاش کرنا عاہماً

' إلى ليج من كها... نہیں۔ وہ کافرستان کا بہت بڑا عہدیدار ہے۔اس کی موت تو W ٠ . طرف اس كى تمشدگى سے بى ايك برا طوفان ابھ كھرا ہو كا اور Ш ١٠٠ سارے علاقے كو فوج نے گھيرينا ہے۔ اس كے بعد عبان Ш ، ۱۲۰ تحریک آزادی کے کارکن سرحال ختم ہو جائیں گے "۔ عمران کین جس نے اس پر فائر کیا تھااس کے بارے میں تو شاگل کو الهم ہے۔ وہ تو عذاب میں پر جائے گا" ..... جولیا نے ہونت اتے ہوئے کہا۔ عمران جیسے ی بہاڑی غار تما کمرے میں داخل ہوا اس کے ساتھی اے اور اس کے ساتھیوں کو اس علاقے سے دور کسی اور ہے اختیار چو نک پڑے یہ ا تے میں مجھوا دیا گیا ہے اور اب شاکل انہیں ٹریس نہیں کر سے " کچ معلوم ہوا عمران صاحب شاگل ہے"..... صفدر نے بے عران نے جواب ویتے ہوئے کیا اور سب خاموش ہو گئے۔ چین سے کچے میں کہا۔ ، نلہ وہ جانتے تھے کہ عمران کے کہنے پر بی شاگل کو زندہ چھوڑ دیا گیا ی نہیں ۔ وہ مکمل طور پر لاعلم ہے۔ میں نے سوچاتھا کہ شاید اے وہاں کی فریکونسی کا علم ہو۔اس طرح میں کوئی حکر حلا سکوں لیکن ، کا کیونکہ شاگل کے بارے میں عمران کا ہمسیٹہ یہی نظریہ رہا تھا کہ ے زندہ رہنا طبئے کیونکہ ایک تو وہ احمق ہے دوسرا اس کی اے دافعی کھے نہیں معلوم ..... عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ' یات اور کام کرنے کے انداز ہے عمران اتھی طرح واقف تھا جبکہ دری پر ہیھتے ہوئے کہا۔ ں کی جگہ کوئی نیاآدی آئے گا تو اسے سمجھنے میں وقت لگ سکتا تھا۔ " مچر کیا کیا اس شاکل کا"..... جو بیانے پو چھا۔ " کچھ نہیں۔اے کہیں دور پہنچا دیا جائے گا"...... عمران نے الجھے الل ی گرفتاری کی اطلاع کامران نے عمران کو دی تھی اور بھر ' ان اس کے ساتھ حلا گیا تھا۔ ہوئے کیج میں کہا۔ \* ليكن كيون ات كولى كيون نبس ماري كئ "..... تنوير نے مرا خیال ہے عمران صاحب کہ ہمیں واپس یا کمیٹیا علی جانا

W Ш Ш a 0 m

كامران صاحب آرب تھے اس لئے میں انہیں ساتھ لے آیا الماسية صفدرنے كمار شاکل کو آپ کے حکم پر عباں سے کافی دور ایک گاؤں میں پہنچا الا ہے۔اے ہوش آئے گا تو خودی وہ کسی نزدیکی آبادی تک پہنے ے گا"..... کامران نے سلام کر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے زخم کی کیا یوزیش ہے "...... عمران نے کہا۔ وقتی طور پر تو ٹھسک کر دیا گیا تھا۔ باتی علاج وہ خود کرا لے ... کامران نے جواب دیا۔

منھی ہے۔ تم سے میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا اں کوئی ایسا فون مل سکتا ہے کہ جس سے ہونے والی بات چیت ت میں لیج نہ ہوسکے "..... عمران نے کہا۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس سپیشل آرایج فون موجو د ہے "۔ کامران

کدشو۔وہ فون لے آؤ ..... عمران نے کہا تو کامران سربلا تا ہوا مااور تیز تیز قدم اٹھا تا غارے باہر حلا گیا۔

کہاں فون کرنا چاہتے ہو۔ کیا چیف کو "..... جوایا نے کہا۔

جیف کو فون کر کے میں نے کیالینا ہے۔ دہ تو مشن مکمل بھی

نے پھنے سنجیرہ ہوتے ہوئے کہا تو صفدر سربالیا ہوا اٹھا اور اس نا اجائے تب بھی جنگ دیتے ہوئے اس طرح ایت و معل کریا ہے بنا کرے سے باہر نکل گیاہ جند کھوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے سان کیہ خیرات دے رہا ہواور ابھی تو مشن کممل نہیں ہوا۔اب تو اس

چلہے '..... صفدر نے کہا۔ " وہاں جاکر مرنے سے بہتر ہے کہ یہیں خود کشی کرلی جائے تتویرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

مرا خیال ہے کہ ہمیں چیف سے بات کرنی چاہئے ۔ان حالاء میں مثن مکمل کرنے کا کوئی سکوپ نظر نہیں آ رہا"...... جولیا ۔

" ہاں۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔شاید چیف دو چار حن جمجوا دے آسانی ہے بلاس کی چوٹی پر پہنچ کر اڈا تباہ کر دیں "...... عمران نے ک تو مب بے اختیار ہنس پڑے۔

" عمران صاحب اس بار واقعی ہم بند گلی میں پھنس گئے ہیں. کوئی صورت ہی جھ میں نہیں آرہی مسس کیپٹن شکیل نے کہا۔ " اچھا۔ کمال ہے۔ میں تو اس لئے مطمئن تھا کہ حلو کیپٹن شکیر سوچ کے سمندر میں عوطہ زنی سے کوئی نہ کوئی موتی ڈھونڈی لاہ

گالین تم نے بھی ناکامی کا اعلان کر دیا ..... عران نے کہا تو کینم ،اشات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ شکیل ہلکی ی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ واقعی کوئی بات مجھ میں نہیں آ رہی میں گیپٹن شکیل -

و صفدر جاکر باہر سے کامران کے کسی آدمی کو بلا لاؤ - عمراا

W Ш

a S

0

0 m الاصطلامية خوشخرى كيے بن كئ مسس تنويرنے توقع كے النيت بجرك ليج ميں كما۔

ماہر ب بھائی کے کاندھوں پر بہن کا بوجھ ہوتا ہے اور بہن کی ے بعد بھائی یہی کر سکتا ہے کہ جلو ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ عمران نے کما تو جولیا کا چرہ یکفت سرخ ہو گیا جبکہ صفدر و بار بنس پروا۔

﴿ ﴿ عَصِيلِ لِهِ عَصِيلِ لِهِ مَا وَكُ مِنْ اللَّهِ عَصِيلٍ لِهِ عَصِيلٍ لِهِ عَصِيلٍ لِهِ عَصِيلٍ لِهِ

ور- ہوش میں رہ کر بات کیا کرو۔ مجھے اسے جوالانے ایریرآنکھس نکالتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ عمران کی موت ے میں تنویر کے یہ ریمار کس کیے برداشت کر سکتی تھی لیکن ، ے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کامران اندر داخل ہواتو اس لد ال الك كار دلس فون بيس تهاراس نے كار دلس فون

ں کا لنگ کس کے ساتھ ہے ۔۔۔۔ عمران نے کار ڈلیس فون

اذبانی مواصلاتی سیارے کے ساتھ "..... کامران نے

ا عوسية بوئي نال بات ببرحال اي خوشي مين جمين جائے عمران نے کما تو کامران مسکراتا ہوا مزا اور واپس حیلا

نے بات ہی نہیں سننی "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " تو بھر کماں فون کرو گے "..... جولیانے حیران ہو کر کما۔ " يلاسن كے اللے ير" ..... عمران فے جواب ويا تو سب اختیار انچل پڑے۔

" كيا- كيا مطلب- كيا وبال فون ب" ..... جوليا في يقير آنے والے لیج میں کہا۔

\* وه مواصلاتی اڈا ہے۔ وہاں مواصلاتی مشین پر کام ہو رہا ہے ا برے برے مواصلاتی سائنس دان وہاں کام کرتے ہیں اس ـ لا مالد ان کا تعلق کسی سیطائٹ سے ہو گا اور نقیناً فون مجی

گا"..... عمران نے کہا۔ " ليكن اس كا ممر كسي معلوم بوكا" ..... بوليا ن مزيد حر بجرے لیجے س کہا۔

"انکوائری سے "...... عمران نے بڑے معصوم سے کیج میں کہا جولیاآ نکھیں تکالتی رہ گئ جبکہ صفدر بے اختیار بنس پڑا۔ "اس کاکام اب بس فون کرنای رہ گیا ہے۔کام اس سے نہے " باطرف برحادیا۔

ہو تا اور مجھے لقین ہے کہ اس مشن کی ناکامی کے بعد اس سے ہمبا ك لئے جان چھوٹ جائے گی "...... تنوير نے مند بناتے ہوئے كہا،

" واه سيه تو واقعي خوشخبري ب- الله تعالى حماري زبان مبارك کرے '...... عمران نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے تو تے بوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ نے واقعی کوئی بڑی خوشخبری سنا دی ہو۔

ا من کی چوفی پرجو مواصلاتی اذا ہے اس سے بارے میں تفصیلات موم کی جائیں "...... ناٹران نے کہا۔ اللہ حمہارا بھلا کرے۔ لوگوں سے تو ماں باپ مقلمند ہوتے کی تم خر مقلمہ میں سے مار نے در اس ترین

W

Ш

Ш

یان تم خود مقلمند ہو"..... عمران نے جواب دیا تو ناٹران ہے بار ہنس پڑا۔

ی اور سام میں ہوئے گیا۔ \* رقعے ہوئے کہا۔ \* نغم کو چھوڈو دیسے ساؤک کیا تم اس اور رسی معطولات واصل

منبر کو چھوڑو۔ یہ بہاؤ کہ کیا تم اس بارے میں معلومات حاصل ہے ہو یا نہیں "..... عمران نے کہا۔

تی ہاں۔ کام تو بہرحال میں کروں گا اور تجھے بقین ہے کہ میں - دو گھنٹوں کے اندر کچھ نہ کچھ کامیابی بھی حاصل کر لوں گا کیونکہ

اں کافرستان کے دفاتر میں رخوت کا بازار گرم رہتا ہے اس کے اس کے وقت کا بازار گرم رہتا ہے اس انتخاب استان ہے ۔۔ ناثران

ہ زواب دیا۔ اوک میں دو گھنٹے بعد تہمبیں خود دوبارہ فون کروں گا'۔ ان نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر کے اسے نیچے تروید

ا نیے اڈوں کے کئی راستے رکھے جاتے ہیں اور تجھے تقین ہے کہ ن کوئی خفیہ راستہ الیہ ہو گاجبے بہاڑی کے اندر سے بنایا گیا Ш ، ، آگہ اگر انتہائی خطرہ ہو تو اس رائے سے لوگوں کو ثكالا جا Ш ، .....عمران نے کہااور سب نے اشبات میں سربلادیے اور پچر دو مائے تین کھنٹوں بعد عمران نے ایک باریچر فون پیس اٹھایا اور ، ان كر كے اس نے ہنر پريس كرنے شروع كر ويے - آخر س ﴿ لَهُ لَا وَدُر كَا بَنُن مِعْنَى بِرِيسَ كُر دِيا كَيُونُلُهُ فُونَ آفَ كُرَتَّ بِي وَهُ ر و و أف بهو جا يا تحاب یں ایس رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنانی دی۔ اب بار بار کیا تعارف کراؤں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اتی لمبن ، ی ذکریاں بتا مارہوں لیکن سننے والے کے کان پرجوں تک نہیں ئن .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب آپ۔ سوری عمران صاحب کام نہیں ہو سکا ونا پاس بہاڑی کی چونی پر بنائے جانے والے مواصلاتی سنر ک ول پرائم مسر کی تحویل میں ہے اور سنر پرائم مسر صاحب نے ن فبرملکی فرم کے ذریعے اس انداز میں تعمیر کرایا ہے کہ وزارت ، کسی کو اس بارے میں کسی تفصیل کا کوئی علم نہیں ہے "-ا ان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تھک ہے۔ ہونا بھی ایے ی چاہئے تھا۔ تھے پہلے ی یہ توقع

" عمران صاحب اس سارے علاقے کو فوج نے تھیر لیا ہے اور عباں اس انداز میں چیکنگ کر رہے ہیں جیسے انہیں آپ کی تلاً ہو "...... کامران نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باتی ساتھی ! چونک پڑے۔

" پھر" ...... عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا۔

" ارے نہیں عمران صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہی ہے۔ وہ اس سارے پہاڑی علاقے کو بھی کھود ڈالیں تب بھی وہ آر تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں تو صرف آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کلمہ ان نرکہا

\* دیکھ لو۔ ایبا نہ ہو کہ وہ اچانک ہمارے سروں پر گر جائیں "..... عمران نے کہا۔

۔ ''الیسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے خو دیمہاں سے باہر جا کر دیکھ ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا وہ مہاں 'گئی سکتے ہیں'' ۔۔۔۔ کامران نے کہا۔ \* چر بھی خہیں محتاط رہنا ہو گا''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

" آپ بے فکر رہیں جتاب۔اس سے مہلے بھی ہزاروں بار پھیکنگہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنے والا ہے " ... کامرا نے اعماد بھرے لیج میں کہا تو عمران نے سرملا دیا اور پھر کامران در بیٹھ کر واپس جلا گیا۔ در بیٹھ کر واپس جلا گیا۔

آگر ناٹران اس اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کر ؟ لے گاتو اصل مسئد تو چر بھی وہیں رہ جائے گا کہ وہاں تک پہنچا کم

. ۔ اس کے بعد عمران نے ایک یار بھر فون پیس اٹھایا اور اے ل کے غیریریس کرنے شروع کر دیئے ۔آخر میں اس نے لاؤڈر کا Ш ن می پریس کر دیا تو دوسری طرف سے تھنٹی بجنے کی آواز سنائی یں " .... ناٹران نے اپنی عادت کے مطابق کما۔ بين بي ايك فلم ديكهي تهي مسر نو - يين مسرريس آج تك ں ی نہیں سکی۔ وجہ بتا سکتے ہون (محران نے کہا تو دوسری الف سے ناٹران بے اختیار ہنس پڑا۔ عران صاحب میں نے معلوبات حاصل کر لی ہیں۔ ایم وی مری ہملی کا پٹر بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ صرف را بندر نو ایئر س سي بي اور وبال بھي انبي خ صرف كراؤند كر ويا كيا ہے بلك انس کیموفلاج بھی کر دیا گیا ہے۔اس کے علاوہ اس پورے اڈے ل بھی ریڈ الرث کر ویا گیا ہے اور وہاں شاید آپ کا بی اقتظار کیا جا ا ہے۔ برطال ماہرین سے مطابق ایم وی تحری سیلی کاپٹر کی اصل س بنیادی خصوصیت اس کے اندر شدید ترین سردی سے تحفظ کا نظام ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ سیلی کاپٹر بیس ہزار فث کی بلندی بك بحي أساني سے يرواز كر سكتا ہے۔اس جسيي خصوصيات ركھنے والا ا کی اور میلی کا پٹر بھی ہے۔ ایم وی تھری میلی کا پٹر روسیاہ کی ایجاد ب جبکہ دوسرا سلی کا پٹر جس کا کوڈنام دائٹ سٹارم یا ڈبلیوالیں ہے و المريمياكي لعجادب اوراس كابي ساخته بيكن صرف الك واسح

تھی۔ ببرحال تم یہ معلوم کرو کہ ایم وی تحری ٹائب ہیلی کا: رابندر او نامی ایر بیس کے علاوہ اور کسی اڈے میں موجود ہیں ؛ نہیں اور یہ بھی معلوم کرو کہ ایم وی تھری ہیلی کاپٹرے ملتا جلتا ہیل کا پٹر اور کوئی ہے۔اگر ہے تو وہ کہاں موجو د ہے"۔ عمران نے کہا۔ " نصيك بيدس معلوم كراتا مون بيد كام جلدي مو جائے گا. تقریباً نصف گھنٹے کے اندر ' ...... ناٹران نے جواب ویا۔ ٭ او کے میں حمہیں فون کر لوں گا''…… عمران نے کہا اور ایک طویل سانس لے کر اس نے فون آف کر دیا۔ م عجیب کور کھ دھندے میں چھنس گئے ہیں اور وقت تیزی ہے گزر تا حلاجا رہا ہے"...... عمران نے بزیزاتے ہوئے کہا۔ "اس بار واقعی ذمن بھی کام نہیں کر رہا" ..... جولیانے کما۔ " كيوں نہيں كر رہائياں سے نكلو اور كافرسان كے دارالكومت حلو۔ وہاں جا کر کافرسان کے صدریا وزیراعظم کو یرغمال بنالیتے ہیں پھر دیکھو کس طرح مشن مکمل ہوتا ہے۔ تم کوئی کام بھی کرو تو "م تنویر نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " اليي باتيں مت كيا كرو تتور جنبيں سننے كے بعديہ محسوس بم

کہ تم ذی طور پر ابھی بچے ہو"..... جو لیانے عصلے لیج میں کہا۔

۔ یہ ای عمر کم ظاہر کرنے کے لئے ایسی باتیں کرتا ہے ۔ عمران

نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار جو لیا اور صفدر دونوں بے اختیار

ہنس پڑے اور بھر آو ہے گھنٹے تک وہ ایس ہی ہلکی بھلکی باتیں کرتے

W Ш

m

ا من میں اور بہادر سان سے اسے وادی مشکبار لے آیا جا سکتا . ناٹران نے کہا۔

نہیں۔اتتا وقت ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں دو ً ممالک مجعی ملوث ہو جائیں گے اور کافرسان کو بھی ظاہر ہے اس

، ملاح مل جائے گی "...... عمران نے کہا۔ ہاں۔ یہ بات تو ہے۔ پیرآپ جیسے حکم کریں ..... دوسری

ا ل سے ناٹران نے کہا۔ نی الحال تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ تم ہمارے حق میں دعا کرو۔ ا مافظ "..... عمران نے کہا اور فون آف کر ویا۔

اب کیا ہو گا" ...... جوایا نے ہونے جہاتے ہوئے کہا۔ وی ہو گاجو منظور خدا ہو گا کیونکہ مدعی میرا مطلب ہے تنویر

الم برا چاہے تب بھی کھ نہیں ہو گا"..... عمران نے مسکراتے

اج حمیں شاید احساس ہو رہاہے کہ ناکامی کے کیا معنی ہوتے ا استورن برے طزیہ لیج س کا۔ ناکامی کالفظ میں نے این لغت سے نکال کرا سے گرومیں بھینک

، تمالیکن شاید اب اسے دوبارہ نکال کر دھو دھا کر واپس بغت میں مناپڑے گا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

عمران صاحب۔ پھر تو اس سے سوااور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم تانی طاقتور مم اس بہاری پر مار دیں۔ اس سے اور کھے ہو نہ ہو

فرق ہے کہ اس کی پرواز ایم دی تحری ہمیلی کا پٹر سے تقریباً یا پی ہوا فٹ کم ہے لین یہ پندرہ سولہ ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سے ب الستبراس كے اندر مردى ت تحفظ كانظام اليم وى تھرى سے كبير

زیادہ کامیاب ہے اور ڈبلیو ایس کا بی ایک ہیلی کا پڑ کافرستان 🖫 شمال مشرقی بہاڑی علاقے کاز کوہ سے ایئر فورس اڈے میں موج ہے" ..... دوسری طرف سے ناٹران نے یوری تفصیل بتاتے ہو۔ " اوه بندره سوله ہزار فث کی پرواز عام ہے یا احتالی ۔

ہے"..... عمران نے چونک کر کہا۔

" ميرے خيال ميں عمران صاحب بيد نان رسك پرواز ہے دونوں ہیلی کاپٹروں کی "..... ناٹران نے جواب دیا۔

"ليكن كاز كوه كى بهازيان تو مقبوضه وادى مشكبار سے بهت فاصلے پر ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یو را کافرستان یار کر ناپڑتا ہے اور اگر وہاں ہے یہ ہملی کا پٹر اڑا بھی لیا جائے تب بھی وہ عباں تک پہنچنے ہے پہلے

ی ہٹ کر دیا جائے گا اور پھر اسے لامحالہ راستے میں فیول لینے کے انے بھی لینڈ کر ناپڑے گا" ..... عمران نے کہا۔

"اگرآپ چاہیں تو ایک کام ہو سکتا ہے"..... ناٹران نے کہا۔ " کیا"..... عمران نے پوچھا۔

" یہ ہیلی کاپٹر دہاں ہے اڑا کر اسے کافرستان کے ہمسایہ ملک گاسام لے جایا جا سکتا ہے اور پھر دہاں سے لمبا حکر کاٹ کر اسے

برهال کوئی نه کوئی حرکت تو ہو گی۔ شاید اس طرح کوئی را٠ ثکل آئے ۔.... کیپٹن شکیل نے کہا۔ \* صفدر-کامران کو بلاؤ- کیپنن شکیل کی بات سے میرے وہ من ایک آئڈیاآیا سے شامہ کام بن جائے "..... عمران نے کما صفدر انھا اور تیز تیر قدم انھاتا غار کے دبانے کی طرف بڑھ گیا تموزی دیر بعد وہ کامران کے ساتھ واپس آگیا۔ " کما بوزیش بے فوجی چیکنگ کی مسس عمران نے کامران ۔ · وہ ا بن یوری تسلی کر کے واپس طلے گئے ہیں \*...... کامران ۔ مسکرائے ہوئے کہا۔ " اچھا ہٹٹواور میری بات غور ہے سنو"...... عمران نے کہااہ کامران اس کے سامنے دری پر بیٹیر گیا۔ ' سہاں سے قریب ترین الیسا کوئی فوجی اڈا ہے جہاں بھل طیارے موجو درہتے ہوں "..... عمران نے کہا۔ <sup>م بخنگ</sup>ی طیارے۔ وہ تو کاز کوہ وادی کے اڈے میں ہوتے ہیں، یہاں سے تقریباً بحاس کلومیٹر کے فاصلے پر بے ۔۔۔۔۔ کامران نے . کس قسم کے جنگی طیار ہے ہیں یہ "...... عمران نے یو چھا۔ " مجمع ان كا تكنيكي كام تو معلوم نهيل الدية اكر آب كبس تو سر معلوم کر مکتا ہوں ".... کامران نے کہا۔

ں اس نے فون آف کر دیا۔

میلو شاہ صاحب یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے بادے ، اپے خیالات رکھتے ہیں لیکن میرے پاس وقت بے حد کم ہے اس . معسلی بات نہیں ہو سکتی۔آب یہ بتائیں کہ آپ کے اڈے میں ی نائب کے بھل طیارے موجود ہیں است عمران نے انتہائی و و ليج ميں كيا۔ ا جنگی طیارے دو نائب کے ہیں سر۔ ایس دن اور کراس بلیو سن مل شاہ نے جو اب دیتے ہوئے کما تو عمران کے جرب مل ی مایوی کے ماثرات اجرائے کیونکہ جو کچہ وہ سوچ رہاتھا اس ١٠ ي يه دونوں طيارے اس كے كام نہيں آسكتے تھے۔ بس یہی دو ٹائب کے طیارے ہیں یا کوئی اور طیارہ یا ہیلی کا پٹر ی ہے"..... عمران نے یو چھا۔ الك نياطياره ماؤنٹين ماك محى ب-اس آزمائشي پرواز ك ، سہاں لایا گیا ہے ..... دوسری طرف سے کما گیا تو عمران بے · اباد اچمل پڑا۔اس کے جرے پر یکفت انتہائی جوش کے باثرات ابھر " ماؤتشین ہاک کس نمبر کا ہے"...... عمران نے بے چین سے کیج ایکس وی الیون جناب "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "اده - وبری گذ - کیا ده چالو حالت میں ہے" ...... عمران نے کہا-یں سرد لیکن ابھی اسے پرواز کی اجازت نہیں ملی اس لئے ابھی

Ш

Ш

a

S

" اب وہ اپنے خصوصی فون ہیں کو آن کرے گا اور ٹیر گفتگم محفوظ ہو جائے گی ...... کامران نے کمااور عمران نے اثبات میں · ملا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کامران نے ایک بار بیر نمبریریس کرنے شرورا " سورج سنگھ يول رہا ہوں "..... اس بار رابطہ ہوتے ہي وي آواز سناني دي -" کے ایس ون بول رہا ہوں "...... کامران نے کہا۔ " اوه اجها مي كل شاه بون "..... اس بار دوسري طرف ت مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ \* گل شاہ۔ ریڈ لائٹ کے بارے میں حمہیں اطلاعات مل کل ہوں گی '۔۔۔۔۔ کامران نے کہا۔ "باں ۔ کیوں " ...... ووسری طرف سے چونک کر یو تھا گیا۔ " ریڈ لائٹ لینے ساتھیں سمیت عباں میرے پاس موجو وہیں او وہ تم سے بات كر نا طابعة ميں " ...... كامران في كما-" ریڈ لائٹ۔ حمہارا مطلب ہے کہ علی عمران صاحب- ان کی بات کر رہے ہو ناں اسسان بار دوسری طرف سے انتہائی جوشلے کیجے میں کہا گیااور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ "باں وی " ..... کامران نے جواب دیا۔ " اده - یہ تو میری خوش قسمتی ہو گی"..... دوسری طرف سے کما

یرواز چیک نہیں کی گئی'۔۔۔۔۔ گل شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، · سنوگل شاہ۔ کیا تم اس طیارے کو یائلٹ کر لو گے '۔ مماا " نہیں جاب میرے باس یا تلك ٹریننگ نہیں ہے" ..... " اگر ہم اس طیارے کو حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں "۔ عمرا " سربه طیارے میں تو ابھی تک فیول بھی نہیں تجرا گیا الہتہ آپ کہیں تو فیول تو فل کرایا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے جناب کہ طیارہ تو ایرورٹ سے بی از سکتا ہے لیکن عباں تو انتہائی ا انتظامات ہیں میں گل شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " كنيز آدمي ہيں اس اؤے پر " ...... عمران نے يو جما۔ "آومیوں سے آپ کی مراد سکورنی سے پاکل تعداد"......گل "کل تعداد"..... عمران نے کہا۔ · ساھ ستر افراد تو ہوں گے السبہ سکورٹی کی تعداد بیں **تریب ہے '.....گل شاہ نے جواب دیا۔** " كما نذر كون ہے" ..... عمران نے يو تجا-"ایئر کمانڈر ہے سنگھ"...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ "كياتم محجه اس اؤے سے باہر كسى جكه مل يكتے ہو" .....

یں سرے ساتھ ہی چھوٹا ساقصبہ ہے وہاں ہوٹل ہے ہم سب ان وہاں آتے جاتے رہتے ہیں ' ...... گل شاہ نے کہا۔ Ш اوکے ۔ ہم وہاں پہنخ رہے ہیں۔ تم ہمیں اس ہوٹل کا تبہ بتآ جناب ایک بی ہوئل ہے۔ کاسموس ہوٹل۔ ایک ریٹائر فوجی ، مولا موا ہے۔آپ کب تک پہنے جائیں گے "...... گل شاہ نے اے بتاؤ "..... عمران نے فون پیس کامران کی طرف برصاتے کل شاه میں کامران بول رہا ہوں۔ میں عمران صاحب اور ان ا ماتھیوں کے ساتھ آؤں گا۔ ہم کل صبح وہاں پہنے جائیں گے ۔۔ نصک ہے۔ میں کل صح سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ حمارے ن کی وجہ سے شاخت کا بھی کوئی مسئلہ نہ رہے گا اسس گل شاہ \* اوے ۔ خدا حافظ " ..... کامران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اں نے فون آف کر دیا۔ او تشین ہاک جسیما جدید ترین طیارہ۔ یہ تو میرے ذمن میں نہ ن که ایسا طیارہ بھی سہاں قریب ہی مل سکتا ہے۔ ویری گڈ۔ میرا

فران صاحب نچر میں تیاری کروں وہاں جانے کی ۔ کامران W W عمران نے کہا تو کامران اٹھا اور سربلاتا ہوا واپس مز ي كيا احمقانه منصوبه سوچا ہے تم نے سكيا حمہارا دماغ تو خراب ، و گیا۔ طیارے سے ہرا شوٹ کے ذریعے بہانی پر چھلانکس ، ئے اور برف کو پکھلا کریانی بنا دیں گے۔ نانسنس سے کیا ہوا الهين السيد كامران كے باہر جاتے ي جوليانے أنكسي نظت ہاں عمران صاحب میہ واقعی احمقانہ منصوبہ ہے 💎 مصفدر بان- اب جب عقل سائق تھوڑ جائے تو عمر تم كيا چاہتے ہو كيا ت کو بھی جواب دے دوں ۔ .... عمران نے کہا۔ نہیں بلکہ کے بتاؤ کہ حمہارے وین میں کیا بلان ہے۔ یہ تو شاید ا كامران كى وجد سے بات بنائى ہے .... جو ايانے كمار ادر کیا باوں اب زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے ۔ عمران نہ بناتے ہوئے کہا۔ بس بس - زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات جولیائے مسکراتے ہونے کہا۔

اؤشین ہاک طبیارے سے ہم رابتدر نو پہنچیں گے اور بچہ وماں

m

خیال ہے کہ آخرکار اللہ تعالی کو ہم پر رحم آبی گیا ہے" .... عرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ليكن عمران صاحب-طيارہ تو چوٹی كے اوپر سے كزر جائے گا آپ کیا کریں گے :..... صفور نے حیرت بجرے کیج میں کہا۔ سيبى بات ميں بھى سوچ رہا ہوں كه اس طيارے سے ہم زيا سے زیادہ اس چوٹی کی سیری کر سکیں گے اور کیا ہوگا ..... ت " ميرا خيال ہے كه عمران صاحب اس بركوئي طاقتور بم فائركر چلہتے ہیں ..... کیپنن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا " ماؤتنین باک طیارے میں ایک صفت ہے کہ اس کی رق ا تتبائی کم بھی کی جا سکتی ہے اور انتہائی تیز بھی اور اس طیارے 📲 تحرى ايكس ون منذر ذفائيوناب ميزائل كنس بهي موجود موتى بير یہ اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹی بہازی کو جاہ کیا جا -ے۔ جتانچہ اب آخری چارہ کار کے طور پر ہم پہلے اس چوئی پر ۔ کزرتے ہوئے اس پر میزائل فائر کریں گے۔ یورا میگزین ۔ اس ۔ یہ ہو گا کہ چوٹی بر موجو دیتام برف پکھل کر اور بانی بن کر نیجے : جائے گا۔ پھر ہم واپس آ کر پیراشوٹ کے ذریعے اس چوٹی پر چھلانگھ لگادیں کے اور اس کے بعد جو ہو گادیکھا جائے گا۔ ایک بار وہاں ا تو جائیں "...... عمران نے بتاتے ہوئے کمالیکن سب ساتھی ہونر بمسنج خاموش رہے۔

w w w

a k

0

l e

t Y

0

m

156

ے ایم وی تھری ہملی کاپڑ الزائیں گے۔اس کے علاوہ اور کوئی با نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سب ہے انتقاد الجمل پڑے۔ '' اوو۔ اوو۔ وقعی۔ یہ واقعی بہترین حل ہے۔ ویری گڈ'۔"ا نے الجملتے ہوئے کہا اور اس کے سابق ہی سب نے اس انداز میں ہلا دیئے صبے بات اب ان سب کی بجھ میں آگئ ہو۔

لمزی انٹیلی جنس کا چے کرنل ٹھاکر لکڑی کے بینے ہوئے ایک ن نے سے احاطے مس کسی زخی شیر کی طرح ٹبل رہا تھا۔ لکزی کا یہ د کشنور نامی بہاڑی کے دامن میں واقع ایب چھوٹے سے بہاڑی ، ے کھے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ احاطے کے اندر ایک طرف ایک ا ما ہیلی کا پٹر بھی موجو د تھا۔ کرنل ٹھاکر کو چنالی میں ہی اطلاع ملی تھی کہ اس کے نائب کو ایک چھک پوسٹ پر ہلاک کر دیا گیا۔ ار منزی انتیلی جنس سے ہیلی کا پز کو ازا کریلاس کی طرف نے ، والے باکیشائی ایجنٹ تھے۔ گو اس نے سیکرٹ مروس کے ۔ شاکل کو اس بارے میں خودی اطلاع دی تھی لیکن بھر شاکل ان سے رابطہ نہ کیا تھا البتہ بعد میں اس کے آدمیوں نے اسے ، رورت دی تحی که ما کیشانی ایجننوں نے بلاس میں ایر فورس ائل اذا ساہ کر دیا تھا اور اس سے بعد ملای انٹیلی جنس کا ہیلی

ما اور فوجی وستے بے نیل و مرام واپس طبے گئے تھے لیکن کر نل ٹھاکر ا نیسین تھا کہ یہ لوگ بہرطال یہیں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جس لی کاپٹر پر آئے تھے وہ بھی ساگن سے کچھ فاصلے پر تباہ ہوا تھا اور پچر ا اُل پر بھی حملہ ساگن میں ہی کیا گیا تھا اور شاکل نے جو کچھ صدر ساحب کو بتآیا تھا اس کے مطابق عمران اور اس کے ساتھی یہاں ١٠٠٠ مشكبار كي أزادي كي تحريك كے كسي خفيد اوے ميں تھيے و ئے ہیں اور اس نے ان کا سراغ نگالیا تھالیکن پچراس پر حملہ کر دیا ایا۔ اس سے بھی کرنل ٹھاکر کے شبہ کو تقویت ملی تھی۔ گو اس انے کو ٹریس نہ کیا گیا تھا ایکن کرنل ٹھاکر نے نہ صرف این تعظیم ے خاص افراد کو مختلف جاہوں پر معلومات حاصل کرنے کے اسے ' آوا یا تھا بلکہ اس نے مہاں مخصوص مواصلاتی نظام بھی قائم کر دیا تما تاکہ اگر کوئی ٹرانسمیٹریا فون کال ہو تو اے بھی چنک کیا جا کے ا پین ابھی تک نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملی تھی۔ ار نہ ی کسی فون یاٹرالسمیز کال کے بارے میں کچھ پتہ حلا اس لئے ٥٠ بے چینی کے عالم میں مسلسل ثبل رہاتھا کیونکہ اب صدر صاحب نے تنام تر ذمہ داری براہ راست اس پر ڈال دی تھی اور یہ اس کے ك اكب لحاظ سے چيلنج تھا ليكن اسے احساس مو رہا تھا كہ اگر اس ملرح وقت گزر ما رہا تو بھروہ اس چیلنج کا مقابلہ نه کر کے گا۔ وہ یہی ہاتیں سوچتا ہوا ٹہل رہا تھا کہ اچانک احاطے کا بیرونی دروازہ کھلا تو

، ست چیکنگ کے بادجو دان یا کیشیائی ایجنٹوں کا کہیں سراغ نہ ملا کا پیر بھی ساگن ہے کافی فاصلے پر ایک پہاڑی ہے ٹکرا کر تباہ ہو آب اور کر نل ٹھاکر کو یہ اطلاع بھی مل کئی تھی کہ یا کشیائی ایجنٹ نامی قصبے کے قریب کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں جس پراس نے ہوا ے دوبارہ رابطہ کیا تو اے بتہ علا کہ شاگل ساگن ہے تقریباً \* كلومير دور الك بهاري سرك يرزخي حالت مين براهوا ياياكيا ب اس کے سیسنے میں گولی لگی تھی لیکن اس زخم سے باقاعدہ کولی نکال كَمَى تَهِي بِلِيهِ اس يرانتِهاني ماهرانه انداز ميں پرننڌ يج بھي كى كئي أُو شاكل موش ميں أنے كے بعد فوراً كسى قرعى قصيه ميں بہنيا اور دباں سے اس نے صدر صاحب کو تنام صورت طال بتائی جس وہاں موجود ایک فوئی جماؤنی کے افسروں کو شاگل کا علاج کر۔ حکم ویا گیااور شاکل کو اس جھاؤنی میں لے جایا گیااور نجروہاں از باقاعده علاج كيا كيا اور اجهي تك شاكل اس فوجي تهاؤني مين مو ب جبکہ کافرسان سے سیرٹ سروس کی شمیم جو شاکل کے . یلاس چہنی تھی وہ میزائل اڈے کی تباہی کے ساتھ ہی ہلاک ہو تھی اور پھر صدر مملکت نے خصوصی طور پران یا کیٹیائی ایجنٹور بلاكت كا ثاسك كرنل مُعاكر كے ذمے لكا ديا تھا ادراسے حكم دياتھا وہ فوج کی مدو سے ساگن کی ناکہ بندی کر کے وہاں سے انہیں ؟ کرانس ادرانہیں بلاک کر دیں ہے جنانچہ کرنل ٹھاکر جنالی ہے گف بہنیا اور اس نے اس اعاط میں ملڑی انٹیلی جنس کا سب بیڈ کوا قائم كر كے فوج كى مدد سے ساگن كا كھيراة كر ايا ليكن فون

" ریڈ کالز ۔ متہارا مطلب ہے صرف ٹاپ حکام کی ٹاپ سیرٹ کالز '.....کرنل ٹھاکرنے کہا۔ " لیں سر" ...... رمیش نے جواب دیا۔ " کیا کال ہے۔ بتاؤ"...... کرنل ٹھا کرنے ہونٹ بھینچتے ہوئے W " سر۔ ایک فون کال کچ کی گئی ہے لیکن اس فون کال میں جو كشكوبونى ب وه محى نبي جارى "..... رسيش في كما " کیا کو ڈس ہے "..... کرنل ٹھاکرنے یو چھا۔ " نو سرساليت فون محصوصي ساخت كاب جو الفاظ كو اس انداز میں گڈیڈ کر وہتا ہے کہ لفظ مجھ میں نہیں آ رہے لیکن میں نے ایس ارایس سسٹم پراہے مانیٹر کرنے کے لئے کہہ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کسی حد تک اس گفتگو کو ہم سمجھ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے "…… رمیش نے کہا۔ " تو پھر اب عبال کیوں آئے ہو۔ پہلے اے چکی کرتے پھر آتے "...... کرنل ٹھاکرنے کہا۔ \* میں بیہ بتانے آیا ہوں سر کہ یہ کال ساگن کے علاقے ہے کی گئی ہے اور کال کاز کوہ میں رسیو کی گئ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کاز کوہ میں ایئر فورس کا خاصا بڑا اڈا موجو د ہے جہاں انتہائی جدید ترین جنگی طیارے موجود ہیں "..... کیٹن رمیش نے کہا تو کرنل ٹھاکر بے اختیار انجمل بڑا۔ اس کے چبرے پر ایکنت پریشانی کے تاثرات انجر

وہ چونک کر اس طرف ویکھنے لگا۔ دوسرے ملحے وہ اندر آتے ہوئ ابك نوجوان كو ديكه كرچونك يراسيه كيپنن رميش تها- مواصلاتي سنر کا انحارج ۔ یہ مواصلاتی سنراس احاطے سے ہٹ کر ایک بہان ن غار میں قائم کیا گیا تھا۔ کیبٹن رسیش کی اس طرح بذات خود اندے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اہم بات ہوئی ہے ورنہ وہ ٹراکسمیٹر پر بھی بات کر سکتا تھا۔ · \* کیا بات ہے کیپٹن رمیش \* ...... کرنل ٹھاکر نے کیپٹن رمیش کے تریب آتے ہی سرد کیج میں یو چھا۔ \* مردا کی انتمائی خفیہ کال کیج کی کی ہے۔ میں اس بارے میں آب سے بات کرنے آیا ہوں"..... کمیٹن رمیش نے مؤدبانہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* تو اس کے لئے خو د آنے کی کیا ضرورت تھی۔ فون پر بھی تو بات ہو سکتی تھی "...... کرنل ٹھاکر نے سخت کیج میں کہا۔ مسرآب کو براف کرنا ضروری تھا مسس کیپٹن رمین نے اس طرح مؤدبانہ ہے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ا تھا بتاؤ کیا رپورٹ ہے "..... کرنل ٹھا کرنے کہا۔ " سر جو کال کچ کی گئ ہے وہ کا فرستان کے سپیشل مواصلاتی سیٹلائٹ سے منسلک ہے۔اس سیٹلائٹ سے جو صرف ریڈ کالز ک لئے مخصوص ہے "...... رمیش نے جواب دیا تو کرنل ٹھاکر ہے اختیا

یں سرے میں ابھی ویکھ کر بتاتا ہوں"..... دوسری طرف سے ں ایااور پھر چند کمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا۔ تم اس کال کو چکی کراؤ ہر قیمت پر"...... کرنل ٹھاکر نے کہا WI

یں لریڈل دبا کر اس نے چند کمحوں بعد ہاتھ ہٹایا تو ٹون آنے پر اس W

ف نہیں سے منسر بریس کرنے شروع کر دیئے۔

میں ۔ کاز کوہ ایم آرسی سنٹر "..... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ 🕝 " چیف آف ملٹری انٹیلی جنس کرنل مھاکر بول رہا ہوں۔ ایئر 🔾

لمانذر سے بات كراؤ".....كرنل تحاكر في تيز ليج ميں كما-یں سر ' ...... دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ کھیج میں کہا \* بيلو - اير كماندر ج سنگير بول ربا بون "..... چند لمحون بعد

ا أي بھاري سي آواز سنائي دي۔ مر تل ٹھاکر ہول رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ کے اڈے میں کیا ا یم وی تھری ٹائپ کے ہیلی کا پیڑ ہمی ہوتے ہیں" ...... کر نل ٹھاکر 🎯

۱۰ يم وي تحري ميلي كاپير-اده نهيں - وه تو رابندر نو ايئر ميں پر U بیں سیمہاں تو نہیں ہیں اور یہاں تو وہ ہیلی کاپٹر ایک طرف گن شپ بیلی کاپٹر بھی موجود نہیں ہیں۔ یہاں صرف جنٹی طیارے ہیں 'س دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ں ۔ " اوے شکریہ "...... کرنل نماکر نے مطمئن کیج میں کہا اور اس

ہے "...... کرنل ٹھاکرنے کہا۔ " میں سر میرا بھی بہی خیال ہے" ...... کیپٹن رسیش نے کہا۔ " اوک کھرتم جاؤ اور جسے ہی اس کال کے بارے میں معلومات حاصل ہوں تھے بتانا"...... كرنل ٹھاكر نے كہا تو كيپنن رسيش نے اشبات میں سربطایا اور والیں مڑ گیا جبکه کرنل تھاکر اب احاطے کے

اندر بنے ہوئے کرے میں جا کر کری پر بیٹھ گیا۔

" اده - اده پهرتواس كال كو ضرور سنا جانا چائى - يه ب عدائم

" ساگن سے کاز کوہ کال کیوں کی گئی ہو گی"...... کرنل ٹھاکر نے بزیزاتے ہوئے کہا اور ٹھرا یک خیال کے آتے ہی وہ ہے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے سامنے میز پر موجود سرخ رنگ کے فون کا رسیور اٹھایا اور اس پر دو نمبر پریس کر دیئے ۔ یہ نمبراس کے مواصلاتی سنڑ کے تھے۔ · يس - ..... ايك آواز سنائي وي -

ٹھاکرنے کہا۔ " يس مر آ رب بين مرد يد ليجة بات كيجة مر" ..... دوسرى طرف سے کہا گیا۔ ، ہیلو کیپٹن رمیش ۔ کاز کوہ اڈے کے ایئر کمانڈر کا نغبر کیا ہے۔ س اس سے بات کرنا چاہتا ہوں "..... کرنل مُعاکر نے کہا۔

، كرنل تحاكر بول ربابون .. كينن رميش بيخ كيا ب"-كرنل

ے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ اب اس کے جہرے پر ایک بار پر بیزاری کے ہاڑات امجر آئے تھے کیونکہ اب اے اس کال میں کوئی ولچپی نے رہی تھی کیونکہ اے معلوم تھا کہ سوائے ایم وی تحری میلی کاپٹر کے اور کوئی میلی کاپٹریا طیارہ بلاسی چوٹی پر موجو واڈے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

میں '......کر تل ٹھاکر نے تیز کیج میں کہا۔ میکیٹن رمیش بول رہا ہوں سر۔ کال کے الفاظ کو کسی حد تک سجھے لیا گیا ہے اور یہ کال ایک بار نہیں بلکہ دو بارکی گئی ہے۔ مکمل طور پر تو سجھے نہیں آ سکی لیکن کسی حد تک بات سجھے میں آگئ

> ہے"...... کیپٹن رمیش نے کہا۔ "کیا بات ہوئی ہے"...... کرنل ٹھاکرنے یو چھا۔

' سر وہاں کاز کوہ ایر ٹورس اڈے میں کوئی جدید ترین طیارہ آزمائشی برداز کے لئے موجود ہے جس کا نام ماؤنٹین ہاک ہے۔ اس طیارے کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ یا کمیٹیائی مجنٹ اس طیارے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں'۔۔۔۔۔۔ کمپٹن

" ادہ نہیں۔ تم غلط تھجے ہو۔وہ طیارہ حاصل کر کے کیا کریں گے۔طیارے کی مددے دہ اپنا مثن مکمل نہیں کر سکتے"...... کرتل نحاکرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

مرید مجی تو ہو سکتا ہے کہ دہ اس جدید ترین طیارے کی کئی طرح اپنے مٹن میں استعمال کر سکتے ہوں اور اگر ند مجی کر سکتے ہوں تہ ہمارے لئے یہ اہم موقع ہے کہ ہم کازکوہ اڈے کو گھیر لیں اور یہ لوگ جیسے ہی وہاں چمچیں انہیں ہلاک کر دیں "...... کمپنن رسیش نے کہا۔

' تو کیا یہ بات لقینی ہے کہ یہ لوگ دہاں بہنچیں گے ۔ کر تل افواکر نے کہا۔ ' یس سرس کال سے تو سہی شیہ جلتا ہے۔ ان کا کوئی آدمی دہائ اڈے پر موجو دہے ' ...... کیٹن رمیش نے کہا۔ 5

سے بدورہ میں ہے ہا۔ "لیکن اڈے کی توانی سکورٹی ہے وہ لوگ وہاں سے کیسے طیارہ ماصل کر سکتے ہیں"...... کرنل ٹھاکرنے کہا۔

وہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں سراس سنے وہ سیکورٹی سے بھی نکرا سکتے ہیں "...... کیپنن رمیش نے کہا۔

اوہ مچرہمیں خود کوئی اقدام نہیں کر ناچاہئے۔ تھے صدر صاحب ا کو رپورٹ دینی چاہئے مجروہ جیسے حکم دیں۔ اوک تم میری کال کا انتظار کرو "...... کرنل ٹھاکر نے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے لا کریڈل دبایا اور مجرہائقہ بنانے اور مجرٹون آنے پر اس نے تیری ہے ن نبر ریس کرنے شروع کر دیئے۔

" پریڈیڈٹ مٹ ہاؤس" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نبوانی آواز ائی دی۔ ... میں انہیں کہہ ویتا ہوں۔وہ ہوشیار رہیں گے <sup>م</sup>..... صدر ن اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ٹھاکر نے رسیور ا پر چند محول بعد اس نے وہ بارہ رسیور اٹھایا اور دو نمبر بریس ں سرا سین کی آواز سنائی اس ٹھاکر بول رہاہوں۔میری صدر صاحب سے بات ہو گئ وں نے ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا ہے۔انہوں نے کہا ماری وہاں موجو دگی ہے معاملات الھے سکتے ہیں اس نے وہ ' ۔ ی سکورنی کو مزید الرث کر دیں گے الستہ اور کوئی کال ہُو

۔اے جبک کرناہے "..... کرنل ٹھاکرنے کہا۔ اں سر" .... کیپٹن رمیش نے کہا اور کرنل ٹھاکر نے اوے . سور ر کھ ویا۔

" چیف آف ملٹری انشلی جنس کرنل ٹھاکر بول رہا ہوں۔ صدر صاحب کو ایک اہم ریورٹ و ٹی ہے "...... کرنل ٹھاکر نے کہا۔ " ہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ م سیلو۔ کیا آپ لا ئن پر ہیں "..... چند محوں کی خاموشی کے بعد دو باره و بي آواز سناني دي -\* میں "...... کر نل ٹھاکر نے کہا۔ "صدر صاحب سے بات کریں " ...... دوسری طرف سے کما گیا۔ " سرمه میں کرنل ٹھاکر بول رہا ہوں سر"...... کرنل ٹھاکر نے انتهائی مؤدبانه کیج میں کہا۔ " يس - كيا بات ہے" ..... صدر صاحب نے بادقار ليج ميں يو تھا تو كرنل شماكر فے كال ثريس مونے سے لے كر اب تك كى سارى ر بورٹ تقصیل سے بتا دی۔ \* اوہ ستویہ لوگ وہاں سے ماؤنٹین ہاک طیارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کمیوں۔ یہ جنگی طیارہ انہیں کیا فائدہ وے سکتا ہے "۔ صدر صاحب نے حیرت بحرے کچے میں کہا۔ میهی بات تو میری سمجھ میں نہیں آرہی۔اگر آپ کہیں تو ہم اس اڈے کے گرد پھیل جائیں اور ان لو گوں کو ہلاک کرنے کی کو شش کریں "...... کر نل ٹھاکرنے کہا۔ \* وہاں ایئر فورس سنٹر کے لینے حفاظتی انتظامات ہیں۔ تمہاری

وہاں موجو دگی ہے معاملات الحجہ بھی سکتے ہیں اس لئے تم لوگ دہاں

الم الميلو - كرنل ثماكر كالنك - اوور" ..... ثرانسميٹر سے ملٹري اں کے جعف کرنل ٹھاکر کی آواز سنائی دی تو شاکل ہے ں۔ شاگل افتار نگ یو۔ اوور "..... شاگل نے حیرت بجرے ں نے چھاؤنی کال کی تھی تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ انہوں الد آب جیب میں واپس بلاسن جا رہے ہیں اور جیب س السمير موجود بجس كي فريكونسي انبوں نے تھے بتا دي ، ك س ف اس فريكونسى يركال كى ب- اوور " ..... كرنل ، وضاحت کرتے ہوئے کما تو شاکل کے بجرے پر انجر آئے وت کے تاثرات ختم ہو گئے ۔ اله أي خاص بات بهو كئ ب-ادور" ..... شاكل في كها-ں۔ ہمارے خصوصی سنڑنے ما کمیشائی ایجنٹوں کی ایک کال . - یہ کال ساگن سے کی جارہی تھی اور کاز کوہ میں وصول کی م-اس کے مطابق کاز کوہ کے ایر فورس کے اڈے سے وہ اں موجود جدید ترین ماؤشین ہاک طیارہ اڑانے کی سازش کر ر جن پر میں نے صدر صاحب کو ربورٹ دی تو صدر صاحب ا ابال کام کرنے سے روک دیا کیونکہ ان کے خیال کے اری وہاں موجو وگ سے کنفوزیشن پیدا ہو سکتی ہے الستہ ے کہا ہے کہ وہ کاز کوہ ایم سنٹر کی سیکورٹی کو ریڈ الرث کر

W

k

5

0

0

m

جیب تیزی سے بہاڑی راستوں پر حکر کا ٹتی ہوئی یلاسن کی بڑھی جلی جاری تھی۔جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پراکی نوجوار بواتها جبكه سائية سيث يرشاكل موجود تهامه شاكل اب بالكل، ہو حیاتھا اور اس نے فوجی چھاؤنی جہاں اس کا علاج کیا گیاتھ ے کافرستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کال کر کے اپنے کے شعبے کے پندرہ افراد کو پلاسن میں کال کر لیا تھا اور اس وآ اس فوجی جیب کے ذریعے اس چھاؤنی سے بلاس جارہا تھا۔اے تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جہاں بھی ہوں گے بسرحال وو بار مچر یلاس ی چمچیں گے اور اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا ببرحال انہیں ٹریس کر لے گاس لئے وہ پلاسن کی طرف جارہا آ اجانک جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ ا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ١ اره ١١ سے كتنے فاصلے ير بي " .... شاكل في نوجوان ے نخاطب ہو کر کما۔ ، ، دوسری طرف ہے جتاب کافی فاصلے پر ہے "..... ڈرا ئیور ۱۰۰ یے ہوئے کہا۔ ر بد۔ کیا یہاں قریب کوئی اسیا اڈا ہے جہاں سے ہیلی کاپٹر یں کاز کوہ جانا جاہتا ہوں "..... شاگل نے کہا۔ ، سسمهال سے قریب ایک چھوٹا سا ایئر سنٹر ہے وہاں سے ل سكتا ہے"..... ڈرائيور نے كہا۔ م علا وہاں"...... شاکل نے کہا تو ڈرائیور نے اشبات میں سر ، هِ تقريباً ايك گھنٹے بعد شاكل ايك ہيلي كاپٹر میں موار ، لمرف اڑا حیلا جا رہاتھا اور پھر تقریباً او ھے گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر ، ایئر سنر کی رج میں داخل ہوا تو ہیلی کاپٹر میں موجود ے کال آنا شروع ہو گئی۔ 🔻 یاو۔ کاز کوہ ایئر سنٹر۔ ہیلی کاپٹر میں کون سوار ہے۔ ا کیب سخت سی آواز سنائی دی په م اف كافرستان سيكرث سروس شاكل بول رما بون مين · سنز برآرہا ہوں۔ کون ہے ایئر کمانڈر۔ اس سے میری بات ... شاگل نے سخت کیج میں کہا۔ ه - ایئر کمانڈر جے سنگھ بول رہا ہوں۔ کیا آپ خود اس ہیلی

W

ρ

0

5

0

0

m

دیں گے۔ بھر تھیے خیال آیا اور میں نے سوچا کہ آپ کو مجی ، اس لئے میں نے چھاؤنی جہاں آپ کا علاج ہو رہا تھا دہاں ا تھی سادور " ۔ کرنل ٹھاکرنے کہا۔ " ماؤنٹین ہاک جنگی طیارہ حاصل کرنے کی سازش۔ لیکہ طیارے کے حاصل کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ا شاکل نے حیرت بھرے کہجے میں کہا۔ "يبي بات تو ميري اور صدر صاحب كي سجه مين نهين أ وليد وسط محمد خيال آياتها كد كمين وبان ايم وي تحري ميلي كان نہ ہوں لیکن میں نے سنٹر سے کنفرم کیا ہے۔ وہاں سوات طیاروں کے کوئی عام ہیلی کا پٹر بھی موجود نہیں ہے۔ اوور ۔ " کما ہیہ بات کنفرم ہے کہ کاز کوہ سے وہ لوگ واقعی طیارو، كرنا چائة ہيں -اوور -.... شاكل نے كہا-" ہاں۔ یہ بات کنفرم ہے۔ادور "..... کرنل ٹھاکرنے کہا " ٹھیک ہے۔ میں بہرحال بلاس جارہا ہوں۔ اگرید لوگ حاصل بھی کر لیں گے تو اسے استعمال تو پلاسن پر ہی کریر میں ان سے وہاں نمٹ لوں گا۔آپ کا شکریہ کہ آپ نے مازا معلومات محجے مہیا کر دی ہیں۔اودر مسسہ شاگل نے کہا۔ " او کے ۔ اوور اینڈ آل "..... دوسری طرف ہے کہا گیا ا

کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسم

لجج میں کہا۔

W

0

m

ب کیا بینالپند فرمائیں گے جناب۔ دفتر میں جمیجتے ی ہے سنگھ ال سے بھی زیادہ خوشامدانہ کھے میں کہا۔ ں ذیوٹی برہوں اور ڈیوٹی کے دوران میں کچھ نہیں بیتا بلاتا۔ آا کہ حمہارے ایئر سنڑیر ماؤنٹین باک نامی جنگی طیارہ موجود شاگل نے کہا تو جے سنگھ ہے اختیار اچھل پڑا۔ ں سر۔ دہ آز مائشی پرواز کے لیئے بھجوا یا گیا تھالیکن بھراعلیٰ حکام ی برداز کو تا حکم ثانی معطل کر دیا ہے اسس جے سنگھ نے ویت ہوئے کہا لیکن اس کے چرمے پر حیرت کے تاثرات العبال اس طیارے کا کوئی ماہر موجود ہے جو اس کی تمام ملت سے واقف ہو" ..... شاگل نے یو چھا۔ اں سر۔ کیپٹن جانس موجو د ہے سر۔ وہ طیارے کا خصوصی ، اور اس لئے سہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ کسی بھی ممکنہ گزبز کو الریخ \*.... بے سنگھ نے کما۔ اے بلاز عبال " ..... شاكل نے كما تو ج سنگھ نے ہائة براحاكر ں کارسپور اٹھا یا اور دو تنبریریس کر دیہئے ۔ بِ سَكُهِ بول رہا بوں۔ كيپڻن جانس كو آفس جھيجو "..... ہے

نے سخت لیج میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ

، ایک نوجوان آدمی اندر داخل ہوا۔اس کے جسم پر باقاعدہ ایر

کا پٹر میں موجو دہیں۔ اوور "..... دوسری طرف سے حیرت م و تو جہارا کیا خیال ہے میری روح ٹرانسمیٹر پر تم ے ری ہے۔ نانسنس ۔ اوور "..... شاکل نے یکفت بھٹ پا۔ "اوہ سوری سرالیکن یہ تو عام ساہیلی کا پڑے سیرت مخصوص ہیلی کاپٹر نہیں ہے اس لئے محجے حیرت ہوا اوور سی ہے سٹکھ نے معذرت بھرے کیج میں کہا۔ " مي كازكوه ايركورث ليك ربابون التماني ابم مثن إ تقصیل سے بات ہو گی۔اوور "..... شاگل نے کہا۔ " ایس سر اوور " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور شاگل بی اوور اینڈ آل کمه کر ٹرانسمیر آف کر دیا اور بھر تھوڑی ن کاپٹرایئر سنڑے ایک مخصوص حصے میں اتر گیا۔ بے سنگھ دہا، کے استقبال کے لئے بذات خود موجود تھا۔ "آپ کی آمد ہمارے لئے باعث فخر ہے سر"..... ہے: قدرے خوشامدانہ کچے میں کہا۔ " شكريه - تم الحي آدمى موسى صدر صاحب سے كمدكر مزید ترقی کروا دوں گا" ..... شاگل نے ائ عادت کے ملا تعريف سنة ي مسرت بجرے ليج ميں كما تو بے سنگھ كى ا ں کی یو شیفارم موجود تھی۔اس نے اندر آکر جے سنگھ اور شاگل مسرت کے تاثرات ابھرآئے۔

ار ده خاص طور پر یه طیاره کیون حاصل کرنا چاہتے ہیں "۔ W بر- میں اس بارے میں کیا کہ سکتا ہوں "..... کیپٹن جانس ١٠ يب بار پهرب يسي كااظهار كرتے بوئے كما۔ اں میں کس قسم کی گنیں موجود ہوتی ہیں "..... شاگل نے ما تو اس کی تفصیل کیپٹن جانسن نے بتا دی۔ ادہ نہیں سان سے تو کسی صورت بھی یہ اڈا تباہ نہیں ہو سکتا۔ ، تم جا سکتے ہو"..... شاگل نے کہا تو کیپٹن جانس اٹھا اور سلام ١٠١٠ نير والس حلا كيا-یہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔ ماؤنٹین ہاک طیارہ تو یہاں موجو د ہے باكيشائي ايجنث اے كيے حاصل كر سكتے بين السيا ، ن کے جانے کے بعد جے سنگھ نے حمرت تھرے کیجے میں کہا اور ال نے اسے ملٹری انٹیلی جنس کی طرف سے مخصوص کال کیج ن ادر بھراسے بتانے کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اليكن سريمهان تو اتبائي سخت حفاظتي اقدامات مين يبيد ايجنث س کیے اسا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو صریحاً خود کشی کے مترادف السيح سنگھ نے کہا۔ وہ انتائی خطرناک سیرٹ ایجنٹ ہیں۔ وہ مہارے بس کے ں ہیں اس لیئے میں خود یہاں آیا ہوں۔ تم حِل کر مجھے اپنی حفاظتی المات كا معائنه كراؤ تاكه مين انهين مزيد بهتركرنے كے بارے m

کو باقاعدہ سیلوٹ کیا کیونکہ سارے ایٹر سنٹر کو معلوم ہو ما شاگل کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ " بیشو کیپٹن جانس \* ..... شاگل نے سربلا کر سلام کا دیتے ہوئے کہا۔ " تھینک یو سر" ..... کمپٹن جانس نے کہا اور کری پر ۱ انداز میں بیٹھے گیا۔ · كيپڻن جانس به ماؤنٽين باك طياره كيا كسي هيلي كاپٽر ك کسی ہماڑی پر اتر سکتا ہے ' ..... شاگل نے کیپٹن جانس ہے کہ " نو سر۔ یہ تو جنگی طیارہ ب سر۔ یہ کیے کسی بہاڑی برا ہے ۔.... کیپٹن جانس نے حیرت بھرے کہتے میں کہا۔ " ویکھو کیپٹن جانس ۔ یا کیشیائی ایجنٹ اس ایئر سنٹرے ، ہاک طیارہ اڑانے کی سازش کر رہے ہیں اور ان کا مشن یہ ب یلاسن چوٹی جو کہ تقریباً اٹھارہ ہزار فٹ بلند ہے، پراتر کر وہار مخصوص اڈے کو تیاہ کر سکیں۔ میں اس لئے یہاں آیا ہوں کہ كس ليئية طياده ازانا جائية بين "..... شاگل نے كہا-" نہیں سر۔ الیما تو ممکن ہی نہیں ہے سر۔ اللت یہ طیارا ہزار فٹ کیا اٹھائیں ہزار فٹ کی بلندی پر بھی اڑ سکتا ہے او انتهائی تیزی ہے اڑا یا جا سکتا ہے لیکن بسرحال یہ کمسی پہاڑی ہو، كياكسي وأدى مين بهي نهيل اترسكماً "..... كيسنن جانس في ویتے ہوئے کہا۔

.

Ш

0

m

میں خمیس بدایات دے سکوں '۔۔۔۔۔ شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ '' میں سر '۔۔۔۔ ج سنگھ نے بھی اٹھتے ہوئے مؤد بانہ لیج میں ' اور مچرشاگل کے آگے بڑھتے ہی وہ مؤد بانہ انداز میں اس کے پیچھے ہو ہواآ فس کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔

ممران اور اس کے ساتھی کاز کوہ جانے کے لئے تیار ہو چکے تھے کہ اس ان اندر داخل ہوا۔

۔ سربہ کل شاہ کی طرف سے ایک اہم اطلاع موصول ہوئی یہ ...... کامران نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے انتہار

> و نگ پڑھے۔ مرکب میں اور عرب

" کسی اطلاع"......عمران نے چو نک کر پو جھا۔ " سر۔ گل شاہ نے اطلاع دی ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا

ب شامل المي ميلى كاپرر وہاں جہني ہے اور اس نے وہاں بتايا ہے الله الكيشائي المجنث اير سنز پر ريذ كرنے والے بيں اور وہاں سے اللہ تين باك طيارہ اڑانے كى كوشش كريں كے۔اس نے بتايا ہے

ا لمزی انٹیلی جنس نے ایک مخصوص کال مد صرف کیج کر لی تھی بلکہ سے سن بھی لیا گیا تھا اور شاکل نے قرعی فوجی تھاؤٹی سے مسلح

Scanned By WaqarAzeem pakistanipoint

اموصی انتظامات کر کے محرآنا چاہئے "..... صفدرنے کما۔ "أنے جانے میں اسا وقت لگ جائے گا کہ پھر والیں آنے کا فائدہ ں نہیں ہو گا"..... عمران نے جواب دیا۔ - تو پر آخر کیا کیا جائے۔ یہ تو لا محل مشن بن گیا ہے " ...... جو لیا للا ئے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ " ہاں۔ اب تو واقعی یہی نظر آتا ہے کہ یہ لا سحل مسئلہ ہے اور ب ایسی صورت پیش آ جائے تو امال بی کا حکم ب که اليے وقت س الله تعالى سے رجوع كيا جائے كيونكه تمام بند دروازے كھولنے پر ، بي قاور ٢٠ ...... عمران نے ايك طويل سانس لينة ہوئے كہا اور اں کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ " تم کیا کرنا چاہتے ہو"...... جولیانے کہا۔ " وضو كر ك دو نفل مناز يرصنا چاہتا ہوں"...... عمران في كها اور اس طرف کو بردههٔ حلا گیا جهاں یانی وغیرہ موجو د تھا۔ ت عمران صاحب درست كهدرب بين - واقعي اس موقع يردعايي ل جاسكتى ب "..... صفدر نے كماليكن تيراس سے پہلے كه مزيد كوئى بات ہوتی کامران اندر داخل ہوا۔اس کے پیچھے ایک مقامی آدمی تھا۔ عمران جو اس وقت پانی والے حصے کے قریب موجو و تھا کامران اور اس کے چھیے آنے والے کو دیکھ کر مڑ گیا۔ " عمران صاحب الله تعالیٰ کو شاید مجاہدین کی آزادی پر رحم آگیا ے"..... کامران نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے

فوجیوں کا ایک بڑا دستہ وہاں منگوا لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماؤ تلین باک طیارے کو بھی کیمو فلاج کر دیا گیا ہے اور اس کی خصوصی حفاظت کی جا رہی ہے"..... کامران نے تیز تیز کیج میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اوہ۔ پھر تو وہاں جانا فضول ہے۔ شاکل نے ایک دستہ کیا ہمارے وہاں پہنچنے تک یوری فوجی چھاؤنی ہی طلب کر لینی ہے اور ہم وہاں خواہ مخواہ کے الحھاؤ میں چھنس جائیں گے "...... عمران نے ایک طویل سانس لینتے ہوئے کہا۔ " اس لئے تو کہتی ہوں کہ شاگل کا خاتمہ کر دو۔اب دیکھواگر اے ہلاک کر دیا جاتا تو اب یہ مسئلہ تو سلمنے ندآ گا اسسہ جولیانے ہونت · اب واقعی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ بہرحال اب تو آگے کی بات موحنی ہے "...... عمران نے کہا۔ " ميرا خيال ب عمران صاحب كه اس طرح سارى زندگى بم مصطلح بی رہیں گے۔ ہمیں ایم دی تھری ہیلی کا پٹروں کے اڈے پر ہی ریڈ کرناچاہتے "..... صفدر نے کہا۔ " نہیں۔ وہاں حالات اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ كامران تم جاسكة بواور بمارا پروگرام في الحال منسوخ ليحو" - عمران نے کہا تو کامران سر ہلاتا ہوا واپس حلا گیا۔ " عمران صاحب مين والل ياكيشيا جانا چلهے - وہاں سے

" كس پر رحم" ... .. عمران نے ان كى طرف بڑھتے ہوئے حمير يہ

ساتھی کامران کی بات س کر بے اختیار چونک بڑے۔

بالكل ب جناب ليكن يه راسته اس قدر پر خطرب كه اس پر ﴿ لرناا نتِمَانَي جان جو كھوں كاكام ہے "..... بلال نے جواب ديا۔ W کیاتم اس راستے کی تفصیل بنا سکتے ہوں ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ یں سر۔ لیکن اگر نقشہ موجود ہو تا تو زیادہ آسانی ہو جاتی ۔ لال نے کما۔ میں لے آتا ہوں نقشہ "... ... کامران نے اٹھتے ہوئے کہا اور ی سے مزااور باہر کی طرف بڑھتا جلا گیا۔ بلال صاحب يه راست كس قسم كاب جبكه بمين بتايا كياب ار پلاس پہاڑی کسی پنسل کی طرح سیدھی ہے اور آدھی یہاڑی 5 ف سے ڈھکی رہتی ہے اور چوٹی پر تو ہر وقت برفانی طوفان چلتے رہتے ۔ ں "..... عمران نے کہا۔ اس کا انداز البیبا تھا جسے اے ابھی تک ئن ندآ رہا ہو کہ الیما کوئی راستہ ہمی ہو سکتا ہے کیونکہ اب تک ملسل مکریں مارنے کے باوجود وہ کوئی راستہ تلاش نہ کر کیے تھے بله اب به آدمی کهه رما ب که راسته موجود ب-آپ کی بات درست ہے جناب۔واقعی الیما ہے لیکن قدرت ک ا پ کام ہوتے ہیں سیہ راستہ قدرتی ہے اور ایک کریک کی سورت ن اوھی پہاڑی تک حکر کا نتا ہوا علاجا تا ہے اور نیر باتی آدھی پہاڑی یں یہ پہاڑی کے اندر سے اوپر جاتا ہے اور وی حصہ سب سے الرناك ہے "..... بلال نے جواب دیا۔

نجرے لیج میں کہا۔
" اس آدمی کا نام بلال ہے اور یہ پلاس کی اس چوٹی بھک پہنی و
ایسا راستہ جاتا ہے جس کے بارے میں اور کوئی نہیں جاتا
کامران نے مسرت بجرے لیج میں کہا تو عمران ہے اختیار چو نک پا
" اوہ ویری گڈ" ...... عمران نے مسرت بجرے لیج میں کہا اور
پر اس نے کامران اور بلال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عمران خو الجمی دری پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹی گیا۔ اس کے بجرے پر حمیت

بلال بلاس گاؤں كا رہنے والا ہے اور اتفاق سے يہمان آيا ا، جمارے ايك ساتھى سے بلنے عبان آيا ا، جمارے ايك ساتھى سے الله عبان اواق كا ركن ہے۔ ميں يہاں سے والي گيا تو ميرى اس سے طاقات ، گئ لياس كا سن كر ميں نے وليے ہى اس سے اڈے تك جمينے ك كئ كى رائنے كى بات كى تو اس نے بتايا كہ وہ ايسا راستہ جانتا ہے جس پر ميں اے فورا آپ كے پاس لے آيا ہوں۔ ميں نے آپ ك بارے ميں اس بتا ديا ہے ... كامران نے تفسيل بتاتے ، و كہا۔

" کیا واقعی اس اڈے تک مہمنجنے کا کوئی راستہ ہے بلال صاحب "…… عمران نے اس بار ہراہ راست بلال سے مخاطب ہ<sup>و کر</sup>۔

، وائے اس شکا کو دوا کے اور نہیں ہے اس لئے قدیم دور سے من بونی کی انتہائی مانگ رہی ہے اور ابھی تک بھی ہے کیونکہ لہ یہ یونی مل جائے وہ اس کی دواتیار کرایتا ہے اور اس طرح W . بي يلصة وه امير بن جاتا ب " سلل في تقصيل بناتي ایکن اب تو وہاں اوا بن حیا ہے۔ کیا اس اڈے کی وجہ سے یہ . بند نہیں ہو گیا "..... عمران نے کہا۔ بن نہیں۔ یہ اڈا ایک سائیڈ پر بنایا گیا ہے۔ یوری پہاڑی پر ، بنایا گیا"...... بلال نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے ، ت میں سر ہلا ویا۔ اسی کمجے کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ ا كي رول شده نقشه تهاراس نے ده نقشه عمران كے سامنے درى مول دیا اور بلال اس نقشے پر جھک گیا۔ وہ چند کمح عور سے اس ن کو دیکھتا رہا بھراس نے اپنی انگلی نقشے پر ایک جگہ رکھ دی۔ یہ بلاس ہے جناب "..... بلال نے کہا۔ " ہاں"... عمران نے کہا۔ ا یہ اس کے ساتھ دوسری بہاڑی ہے جس کا نام ساگان ہے "۔ ال نے ساتھ والی بہاڑی کے نشان پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ً ہاں "..... عمران نے کہا۔ ت یہ ساگان بہاڑی اور پلاس بہاڑی آدھی سے زیادہ جری ہوئی ب۔ اس کے بعد علیحدہ ہو جاتی ہیں لیکن ساگان کی بلندی بلاس سے

" كياآب اس راست سے كمجى چوفى پر كئے بين "..... عمران . · لیں سرے میں اینے والد کے ساتھ دو بار جا جیکا ہوں۔ ورا<sup>ن</sup> بلاس میں ہمارا قبلیہ سب سے قد یم قبلیہ ہے اور ہم قد یم عرصے اس علاقے میں دہتے آئے ہیں اس لئے عبال بہاڑیوں میں وار ہمارے ویکھے بھالے ہیں "..... بلال نے کہا۔ ' لیکن اوپر خوفناک سردی ہے بھاؤآپ کیسے کرتے تھے 'لہ عمرا " اس بہاڑی کے دامن میں ایک جری ہوئی وافر مقدار میں ا ہے۔ اس بوٹی کا رس اگر مخصوص مقدار میں بی لیا جائے تو ایک محضوص وقت تک انسانی جسم سردی سے محفوظ ہو جا تا ہے ۔ بلاا " ليكن آپ وہال كيا كرنے جاتے رہے ہيں "...... عمران -" چوٹی پر برف کے اندر ایک خاص قسم کی جری بوٹی پیدا ہوز ہے جبے ہماری مقامی زبان میں شکا کو کماجاتا ہے۔اس یوٹی کے رہر سے مقامی طور پر دوا بنائی جاتی ہے جبے شکا کو دوا کہاجا تا ہے اور یہ دو اس علاقے میں یائی جانے والی ایک انتہائی خوفناک مرض کا انتہالی اکسیر علاج ہے۔ اس بیماری کو بھی شکاکو بی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری سے انسان کا جسم تیزی ہے گلنے سڑنے لگ جا تا ہے اور اس ا

W

Ш

5

m

تقریباً ادھی سے زیادہ کم ہے "..... بلال نے کہا۔ " پھر" ..... عمران نے کہا۔ " جتاب پہلے یہ راستہ ساگان پہاڑی سے شروع ہو تا ہے اور جا کر ساگان پہاڑی بلاس پہاڑی سے علیحدہ ہوتی ہے وہاں ۔ راستہ پلاسن میں واخل ہو جاتا ہے اور بھر کھے اویر جانے کے اد راستہ بہاڑی کے اندر کی طرف جلا جاتا ہے اور محر اویر کو ہے"..... بلال نے کہا۔ " گد- لین یہ کس قسم کا راستہ ہے "..... عمران نے مط انداز میں کہا تو بلال نے راستے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ " حمارا مطاب ہے کہ جب تک یہ راستہ بہاڑی کے اندر دا نہیں ہوتا بیہ پہاڑی کے گرو گھومتا ہوا اوپر جاتا ہے اور جب یہ پیا ك اندر داخل موجاتا ب تو كراس راسة ير چراهي ك لئ باقا رے استعمال کرنے پرتے ہیں "...... عمران نے کہا۔ \* جي بان- اندروني راسته انتائي خطرناک ترين راسته ب " جب تم اور حمهارے والد وہاں چہنے سکتے ہیں تو اللہ تعالی مہر كرے گانسي عمران نے مسكراتے ہوئے كہانہ " يه بھی اللہ تعالیٰ کی بی مبر بانی ہے عمران صاحب کہ جس کو لا يخل تجه رہے تھے وہ اچانک حل ہو گیا ہے " ..... صفدر نے کہا " ہاں۔ واقعی وہی ذات ہر بند دروازے کو کھولنے پر قادر ہے

canned By WagarAzeem pakistanipoint

ں مر۔ ابھی زندہ ہے البتبہ شدید تشدہ کر کے اس کی زبان الل سے کھلوائی ہے۔انتہائی سخت جان آدمی ثابت ہوا ہے۔۔ ہ مال یہ اچھا ہوا کہ اسے چیک کر لیا گیا تھا در نہ ہم یہاں بیٹھے · ن ارتے رہ جاتے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس انجارج سے م کیا جائے کہ اب ان لو گوں کا کیا پروگرام ہے"..... شاگل لي صورت ميں ايسا ہو سكتا ہے جناب كه كل شاہ خود اے ك يو تھي ليكن وه شايد اليها مذكر ين ..... ج سنگھ نے

W

ρ

k

0

m

ا۔ اس نے الماری کھوئی۔اس میں سے یانی کی ہوتل نکال کر وہ

ے آفس میں کسی زخی شیر کی طرح نہل دہاتھا۔ چند کھوں بعد و کھلا اور جے سنگھ اندر داخل ہوا۔ "اس نے زبان کھول دی ہے جناب "...... ہے سنگھ نے م بجرے لیج میں کہا۔ "کیا ہتا یا ہے اس نے "...... شاگل نے پو چھا۔ " وہ مسلمان ہے جناب۔ اس کا اسل نام گل شاہ ہے۔ اس یتا ہے کہ اس نے ساگن کے اڈے کے انچارج کامران کو آب عباں آمد اور ساری کارروائی کی رپورٹ دی ہے اور اب وہ ا

" ہاں۔ انہیں ہلاک کرنے کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے نکل

عباں نہیں آرہے "..... ہے سنگھ نے جواب دیا۔

ہے۔ کیا وہ زندہ ہے"..... شاگل نے کہا۔

شاکل کا چبرہ عصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔وہ کاز کوہا

یابی ایجنٹ اوحر نہیں آ رہے تو اب ان کا کیا پرو گرام خاکل نے کہا۔ .. نہیں بہائے گا ۔.... گل شاہ نے جواب دیا۔ م لوشش تو کرو۔ اگر میں نے دیکھا کہ تم نے درست کی بی ہے تو پھر بھی میں اپنا وعدہ یو دا کروں گا ۔.. شاکل نے

W

W

k

5

۔ یا ہے۔ میں کو شش کر تاہوں "...... گل شاہ نے کہا۔ \* ... شاگل نے کہااور تھروہ ہے سنگھ ہے مخاطب ہوا۔ بنہ شکھ سگل شاہ کو زنجیروں ہے آزاد کر کے اس کے زخموں \* نٹے کراؤ اور کچراسے طاقت کے انجکشن وغیرہ لگ کر آفس میں

یں مر میں جے سنگھ نے جواب دیا تو شاگل مزااور تیا تیہ تد سر میں کرے سے نکل کر دوبارہ راہداریوں میں سے : و آنا دا دالیں میں گیا۔ تقریباً ایک گھٹنے بعد جے سنگھر کل شاہ ک ساتھ آفس انس ہوا تو اب گل شاہ کی صالت کائی سے زیادہ سنبمل چگ ان کے زندوں کی ہیں تھی۔ اس کے زندوں کی ہیں تھی۔ بینمو گل شاہ میں۔ شاکل نے زم سج میں کہا اور گل شاہ ایک

ہ بھیر لیا۔ تم کسی خاص ٹرانسمیٹر پر کال کرتے ہو شاید :.... شاگل نے او بے مخاطب دو کر کہا۔ زنجیروں میں حکوے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھا اور 'و ا ایک ہاتھ ہے اس کے بال پکڑ کر اس کا پہرہ اوپر کو اٹھا یا اور ، ہاتھ ہے تھی ہوئی یو تل کا دہانہ اس کے منہ ہے لگا دیا۔ ان نے اس طرح پانی مینا شروع کر دیا جسے پیاسا او نس پانی یہ: جب بو تل ختم ہو گئ تو وہ آدمی پیچے ہٹ گیا لیکن اب اس آ طالت جبلے ہے کافی بہتر ہو گئ تھی۔ مالت جبل نام کل شاہ ہے: ..... شاگل نے اس سے مخاطب

'' ہاں۔ میرا نام گل شاہ ہے ''…… اس آدی نے جواب وئے کہا۔ ''مجمح جلنتے ہو ''…… شاگل نے کہا۔اس کا لہجہ خاصا زم تم '' ہاں۔ تم کافرستان سکیٹ سروس کے جیف شاگل ہو

ہوں۔ میں اس مرسان میرف مرون سے پیفی سامی ، و شاہ نے جواب دیا۔ " سنو۔ میں تم سے بطور چیف وعدہ کر تا ہوں کہ اگر تم بما ساعة تعاون کرو تو نہ صرف تہارے زخموں کی ہنڈیج کر دی .

گ بلکہ تہیں زندہ ہمی جموز دیا جائے گا ...... شاگل نے کہا : شاہ نے چونک کر شاگل کی طرف دیکھا۔ پر کس قسم سرت سے سات کے شاہ نے جسس کا میں ا

" كس قسم كا تعاون " .. .. كل شاه نے حيرت بھرے لي

ر. منتم ساگن اڈے کے انجارج کو کال کرو اور اس سے معلوم W

W

ا ب-اوور"..... دوسري طرف سے جواب ديا گيا۔ ليكن بجرمشن كيي مكمل موكا-اودر"...... كل شاه في كما-الند تعالی نے مدد کر دی ہے۔اب انشاء الله مشن مکمل ہو جائے ادور'...... دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل اور بے سنگھ دونوں ، انتیار اچھل پڑے۔شاکل نے آتکھیں پھاڑ کر کل شاہ کو اشارہ کیا ا اواں کی تقصیل معلوم کرے۔ وہ کسیے۔اوور "..... گل شاہ نے یو جھا۔ · پلاسن بہاڑی پر جو اڈا ہے وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ، ما این اب الله تعالی نے ایک الیے آدمی سے ملوا دیا ہے جو ایک از راستے کے بارے میں جانتا ہے۔اب عمران صاحب اور ان کے امی اس راستے کے ذریعے اپنا مشن مکمل کریں گے۔ اوور اینڈ ی ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو ا انوگل شاہ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس سے دوبارہ بات کرو اور اس سے اس راستے کی یوری مل يو چھو" ..... شاكل نے اس بار سخت ليج ميں كها۔ "اتنا بھی اس نے مجھے بتا دیا ہے۔ مزید تفصیل وہ نہیں بتائے .. گل شاہ نے جواب دیا۔ \* س کرر رہا ہوں یو چھواس سے ۔ یہ میرا حکم ہے۔ مجھے ۔ مجھے ں راستے کی تفصیل جاہئے ۔ ہر قیمت پر اور ہر صورت میں "۔ شاکل ام بہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔

بی باں۔ وہ ٹرانسمیٹر میری الماری کے خفیہ نمانے میں مو ہے"......گل شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " وہ ٹرائسمیٹر لے آؤ" ..... شاکل نے جے سنگھ سے کہا اور سنگھ بغیر کوئی جواب دیئے باہر علا گیا۔ " تم فكر مت كرو كل شاه-ميرا نام شاكل ہے اور ميں جو ا كر تا ہوں وہ بہرحال يوراكر تا ہوں "...... شاكل نے اپنے مزان خلاف انتمائی نرم کیج میں گل شاہ سے مخاطب ہو کر کہا اور گل نے جواب دینے کی بجائے صرف اثبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی رہر ج سنگھ واپس آیا تو اس کے باتھ میں ایک مخصوص ساخت ٹراکسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر گل شاہ کی طرف بڑھا دیا اور خود ' ساتھ پڑی ہوئی خالی کری پر بیٹھ گیا۔ کل شاہ نے ٹرانسمیر لے اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور بھراس کا بٹن آن کر ویا۔ " ہملو ہملو۔ گل شاہ کالنگ۔ اوور "...... گل شاہ نے بار بار کا " يس - كامران النذنگ يو - ادور " ...... ايك مردانه آواز سن

دی۔ "کامران۔ عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کااب کیا پروگر ہے۔اوور"...... گل شاہ نے کہا۔ " وہ اب کاز کوہ نہیں آرہے۔ میں نے جیلے بھی تہیں بتایا تھا'

وہ اب کاز کوہ نہیں آرہے۔ میں نے وہلے بھی تمہیں بتایا تھا' شاید اب وہ وہاں نہ آئیں اور اب انہوں نے حتی طور پر ارادہ ترک ، ے سکتا ہے "..... شاگل نے انتہائی عصیلے لیج میں کہا۔ " ٹھیک ہے سر۔لیکن بہرحال مجھے تو اعلیٰ حکام کو اس کی ربورث الل دینا ہو گی کیونکہ بہرحال قانون کے مطابق کوئی آفسیر کسی کو اس اللہ انداز میں براہ راست تو ہلاک نہیں کر سکتا اسس جے سنگھ نے کہا۔ " تم۔ حمہاری یہ جرأت كه تم ميري رپورٹ كرو گے۔ ميري۔ انی آف سیکرٹ سروس کی "۔ شاگل نے لیکنت چیجتے ہوئے کہا اور اں کے ساتھ ہی الیب بار پھراس نے جیب سے ریوالور ٹکال لیا اور لا مراس سے پہلے کہ گل شاہ کی طرح جے سنگھ سنجلٹ شاگل نے اس پر فائر کھول دیا اور ہے سنگھ بھی گل شاہ کی طرح گولیاں کھا کر چیخنا ہوا 🗧 ل ی سمیت فرش برگر ااور چند کمجے تڑینے کے بعد ساکت ہو گیا۔ " نانسنس ۔ میری رپورٹ کرے گا۔ نانسنس "...... شاگل نے 🤍 مزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریوالور اس نے دوبارہ جیب | میں رکھا اور اٹھ کر بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اڈے کے 🕝 دوسرے افراد کو بلا کر ان کو بتا سکے کہ یہ دونوں بی آپس میں ملے 📘 و نے تھے اور غدار تھے اور بوچھ گچھ کے دوران جے سنگھ نے اس پر 🛮 ریوالور نکال نیا تھا جس پر اس نے اپنے تحفظ کے لئے ان دونوں کو لماک کر دیا۔

" میں کمد رہا ہوں وہ نہیں بتائے گا۔ مجھے اس کی فطرت کا ا، ہے : ..... کل شاہ مجی اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ " تم منهاری یه جرأت که تم میرے حکم کی تعمیل: نانسنس"۔ شاكل في يكفت عصر كى شدت سے چيختے ہوئے كما اور اس سے بہلے کہ گل شاہ یا جے سنگھ کچھ سمجھتے شاگل نے بحلی ک تیزی ہے جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے کمجے کمرہ ریوالور وهما کوں اور کل شاہ کے حلق ہے نکلنے والی چیخوں ہے گونج اٹھا۔ آ شاہ کئ گونیاں سینے پر کھا کر چیخا ہوا کری سمیت بشت کے بل ہ جاگراتھا۔ \* نانسنس - میرے حکم کی تعمیل نہ کر رہاتھا۔ نانسنس \*۔ شاا نے اس کے نیچ گرنے کے بعد ریوالور واپس جیب میں ڈالتے ،۲ . انتهائي غصيل ليج مين كها جبكه ج سنكهدهم ساده فاموش ينها، تھا اور کل شاہ چند کمح تڑینے کے بعد ساکت ہو گیا تھا۔ · اب میری یمهان ضرورت نہیں رہی اس لیے میں واپس بلاس رہا ہوں "..... شاگل نے کہا۔ " يس مر اليكن اس كاكيا مو كاسية تو صريحاً قتل ب جناب" ... سنگھ نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ وہ فوجی تھا اس لئے كا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور بھی ندتھا کہ اس طرح بھی کسی ہلاک کیاجا سکتا ہے۔ " نانسنس - کیا حمیس معلوم نہیں ہے کہ میں سیرٹ سروس

استے برحلا نہیں جاسکتا ورنہ سب کے ہلاک ہونے کا لقینی خدشہ ہے۔ ته عمران نے صبح ہونے تک اس غار میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا للا نماادراس فيصلے كے تحت ده سباس غار ميں موجود تھے البت صفدر الل اور کیپٹن شکیل غار سے باہر نکل کر چٹانوں کی اوٹ میں جا بیٹھے تھے س تا کہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا بروقت سد باب کیا جاسکے۔ " صح کے وقت تو دور ہے ہمیں جیک کیا جاسکتا ہے" ...... جولیا نے بلال سے مخاطب ہو کر کہا۔ " مس صاحب اصل فارگ تو پلاس بہاڑی ہے جبکہ ہم نے ساگان پر سفر کرنا ہے اور بد بات فوجیوں کو نہیں معلوم کہ ساگان بہاڑی کی طرف سے بلاس بہاڑی کے اندر تک کوئی راستہ جاتا ہے۔ جہاں تک بلاسن کا تعلق ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد بس تھوڑا سا سفر ی باہر کرناہو گا جبکہ باقی تمام سفر اندرونی طرف کا ہے اس لئے تھے یقین ہے کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر اطمینان سے بلاس کے أ اذے تک چنخ جائیں گے "..... بلال نے تفصیل سے جواب ویتے 🕲 ہوئے کہا اور جولیانے اشبات میں سربلا ویا اور پھر صح تک انہوں نے ای طرح مختلف بات چیت میں وقت گزارا اور جب صبح کی ہلکی ہلکی ہا روشنی ماحول پر محصیلنے لگی تو وہ سفر کے لئے تیار ہو گئے ۔عمران اور جولیا کے علاوہ باتی ساتھیوں نے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے تھیلے این پشت پر بانده رکھے تھے اور دور مار مخصوص ساخت کی مشین گئیں ان سب کے ہاتھوں میں تھیں الستبہ بلال نعالی ہاتھ تھا اور بھر

رات کا گبرا اندهیرا هر طرف چهیلا بوا تحار آسمان برسیاه بادل جمائے ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی بلاس کے ساتھ جری ہوئی دوسری پہاڑی ساگان کے دامن میں واقع ایک بڑے سے غار میں موجو د تھے۔ انہوں نے چو نکہ ٹارچ نہ جلائی تھی اس لئے غار کے اندر بھی تھپ اندھیرا تھا۔عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر كافرساني فوج كى يوسفارم تمى ان يوسفارمز كابندوبست كامران نے کیا تھا اور وہ رات کے اندھیرے میں بلال کی رہنمائی میں ساگن ے روانہ ہو کر تقریباً آدھی رات کے بعد بیباں چہنے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی تو رات کی اس گہری تاریکی میں ی پہاڑی پر چرمسنا حلبتے تھے لیکن بلال نے یہ کہہ کر اٹکار کر دیا تھا کہ راستہ چونکہ قدرتی ہے اور اس راستے میں انتہائی چے و خم ہونے کے ساتھ ساتھ راستہ اس قدر پر خطر ہے کہ رات کے وقت کسی صورت بھی اس

ن اوئے باتیں کر رہے تھے جبکہ ان سے تھوڑا آگے عمران، بلال W للمبي سوچيں نہيں بلكه اسے انديشہ ہائے دور و دراز كما جاتا . ..... عمران نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہااوراس کے ساتھ بی ۱۰ لیب بار بھرآگے بڑھ گیا۔ اس کے کان تو شیطان کی طرح لمبے ہیں۔ فاصلہ ویکھیں۔اس ، باوجود وہ ہماری باتیں سن رہا ہے"..... متویر نے کہا تو جوالیا نت سب بے اختیار ہنس پڑے ۔ سي تو يه سوچ رہا ہوں كه كيا بلاس بهارى كايد خفيه راست ب بھی موجو د ہو گا یا نہیں "...... اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو ب بے اختیار چو نک پڑے ۔ " اس لئے کہ کافرستان نے جب پہاں اڈا بنایا ہو گا تو ظاہر ہے۔

ب لے اطلیار چونک پڑے۔

' کیا مطلب کیوں نہیں ہوگا '''''' جولیانے جیران ہو کر کہا۔
'' اس لئے کہ کافرستان نے جب سہاں اڈا بنایا ہو گا تو ظاہر ب ک بہاڑی کا پوری طرح سروے کیا گیا ہوگا۔اب یہ تو نہیں ہوگا کہ 'بن نے باہرے بنا بنایا اڈالا کر سہاں رکھ دیا ہوگا اور اس سروے 'بن لا محالہ یہ راستہ بھی سلمنے آگیا ہوگا''''' کیپٹن شکیل نے کہا ' بے افتصار سب کے چہروں پر تشویش کے ناثرات پھیلتے علی گئے۔

ا بئد كيپٽن شكيل كى بات ميں واقعى وزن تھا۔ " بات تو مهمارى واقعى قابل عور ہے ليكن كيا اس بات پر عمران ئے غور نہيں كيا ہوگا"...... جوليا نے كبا۔ بلال کی رہمنائی میں ان سب نے اکیے تنگ دیج دار پہاڑی راستے ہا۔ بلندی کی طرف سفر کر نا شروع کر دیا۔ " فداکا شکر ہے کہ اتنی تکریں مارنے کے بعد آخرکار مشن پر کام تہ

شروع ہوا"..... صفدر نے کہا۔ "اس بار واقعی ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تھے"..... کمیش

شکیل نے کہا۔ " یہ غلطی عمران کی ہے ور نہ اگر ہم سیدھے را بندر ٹو ایئر ہیں پر ریڈ کر دیتے اور وہاں ہے ایم وی تحری ہیلی کاپٹر حاصل کر لیتے تو

ہمیں خواہ تخواہ اتنی نگریں نہ مارنی پڑتیں اور مشن بھی کب کا مکمل ہو حکاہو گا"...... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " نہیں۔ عمران صاحب نے درست کام کیا تھا۔اول تو را بندر ٹو ایئر بیس پر ہمیں ہے بناہ جدوجہد کرنی چڑتی۔دوسری بات یہ کہ وہاں

کے اگر ہم مخصوص ہیلی کا پٹر حاصل بھی کر لیتے تو دہ بہرحال میزائل پردف تو نہ ہو تا اور راہندر ٹو ایئر میں ہے یہاں بلاس تک اس ہیلی کا پٹر کو ایک ہزار بار تباہ کیا جاسکتا تھا اور اس کی باقاعدہ بدایات بھی جاری کر دی گئی تھیں "…… جو لیانے عمران کی تمایت کرتے ہوئے

ہاں۔ " بیہ سب خواہ کواہ کی سوچیں ہیں۔ زیادہ لمبی سوچیں آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑ تیں۔ جو ہو تا دیکھا جا تا"...... تنویر نے اپن فطرت کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کے جکھیے

" لازما كيا ہو گاليكن ميرا خيال ہے كه وہ اب ہر طرف سے مايا ، کی وجہ سے دیکھا جائے گا پر عمل کر رہے ہیں "...... صفدرنے کہا۔ منہیں ۔ یہ بات نہیں ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی می ا، میں نے یہ بات بلال سے کی تھی لیکن بلال نے بتایا ہے کہ اڈاااً۔ سائیڈ پر بنایا گیاہے جبکہ راستہ دوسری سائیڈ پرہے"...... عمران -مڑ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* یہ بھی ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ اس اڈے کے اندر ۔ اس راستے کو باقاعدہ چکیک کیاجاتا ہو"...... صفدرنے کہا۔ " ہونے کو تو سب کھے ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم واقعی ہونے یا ہونے کے حکر میں پر جائیں تو بھر کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خدا خدا ا کے یہ امکان سامنے آیا ہے اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہار تک بہنچا تو جائے بھر جو ہو گا دیکھ لیا جائے گا"...... عمران نے جواب ويت بوئ كما اور سب في اشبات مين سربلا ديد - بهر تقريباً ، محسنوں کے مسلسل چلنے کے بعد وہ ساگان بہاڑی کے اندرونی میں میں واخل ہو گئے کیونکہ راستہ اب اندر داخل ہو جیا تھا۔ بھر کا ا ادنجائی ير جاكر وہ اليي جگه ير يننج جهال سے دونوں بہاڑياں اكب متم سب چھے ہٹ جاؤ۔ پہلے میں تھلانگ نگاؤں گا ۔ تنویر نے ووسرے سے ملی ہوئی تھیں لیکن اب جس جگہ وہ پہنچے تھے وہاں رائ ااور آگے پڑھنے لگا۔ میں ایک خاصا بڑا خلاتھا اور ظاہر ہے یہ اس لحاظ سے انتہائی خطرناک جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انتہائی خطرناک مرحلہ تھا کہ ایک تلگ سے راستے سے تھلانگ لگاکر ووسرے تنگ ب ۔۔ معمولی می کو تا ہی کا نتیجہ بھیانک نظے گاس لئے جو کچھ کرنا ہو گا راستے پر قدم جمانا خاصا مشکل کام تھا۔ معمولی می تغوش سے ا

٠٠٠ فث كى كرائى مين كر سكة تھے۔ وہ سب اس خلاكى الك ن كريقه ایا یہ خلااب پیداہوا ہے یا پہلے سے "...... عمران نے بلال ٤ ب و مكھتے ہوئے كما۔ نہیں جناب۔ پہلے تو نہیں تھا۔ یہ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ، بلال نے قدرے پریشان سے کیج میں کہا۔ نلا بھی خاصا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے در میان کا کوئی بڑا پتھر ، النيج كر كليا مو اور جس كي وجد سے يه خلا پيدا مواہ - مفدر بتمر نہیں بلکہ چنان کہو۔ بہرحال اب اے پار کرنا ہے '-ان نے جواب ویتے ہوئے کہا ۔ اور سب نے اغبات میں سر ہلا مرا خیال ہے کہ چھلانگ نگاکراے یار نہیں کیا جا سكآ- يہ ت بزارسک ہے کیونکہ لمبی چھلانگ کے بعد تنگ راستے پر پیر جمانا ا نامکن ہے اور کیر بکرنے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں . کیپٹن شکیل نے کہا۔

W

k s o

i e t y

. c o m ان نیج گرنے ہے بچاجا سے " ...... جولیائے کہا۔ ما حب آپ لوگ عہاں مخبریں میں ابھی والیں آتا ہوں " ۔ ان کہا اور تیزی ہے والی مزگیا۔ ان کوئی اور داستہ یا کر میں وغیرہ مکاش کر تا ہوں " ...... بلال ان تیزی ہے والی مزنے لگا۔ ان دراستہ نہیں ہے۔ میں نے وابط ہی چنک کر لیا ہے اس لئے ان دراستہ نہیں ہے۔ میں نے وابط ہی چنک کر لیا ہے اس لئے

۱۱ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے الدتہ اب ہمیں ۱م کرنا ہو گا۔ صفدان ارے تصلیے میں زیرد ایکس بم موجود ۱۰ کا او ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

م- کیا مطلب۔ اس نے تو مزید خلا پیدا ہو جائے گا"۔ جولیا

یں مہاں سے بھان توڑ کر باہر جانا ہو گا۔ باہر سے بہاڑیاں ال ہیں اس نے ہم زیادہ آسانی سے دوسری طرف کڑنے جائیں گ

اد درا ہم استعمال کر کے دوبارہ اندرونی دائے پر کہنے جائیں گ
عمران نے کہا تو سب نے سربلا کر اس کی تجدیز کی تائید کر

بر صفدر نے اپنی پشت سے تھیلا انارا۔ اس کھولا اور اس

الیہ بم تکالا۔ اس کے پیچے میب نگا کر اس نے بھان کے

ایک بم تکالا۔ اس کے پیچے میب نگا کر اس نے بھان کے

ایک بم عا دیا اور بحر دہ سب تیزی سے مزکر کافی پیچے آگے تو

موج مجھ کر کر نا ہو گا۔ میرا خیال ہے کہ میلے دوسری طرف بھینگی جائے پھراس ری کو کرے یا دھ کر چھلانگ نگائی جائے: اگر آدمی گرنے بھی گئے تو سنجمل جائے "...... جو لیانے کہا۔ " لیکن دوسری طرف بہاڑی چھانیں بالکل ہموار ہیں۔ کمند کہ بھنے گی "...... صفدرنے کہا۔

" میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا۔ بد مچھلانگ نہیں نگائی جا سکتی "..... اب تک خاموش کھڑے عرم نے کہا۔ "اور کماطریقہ ہو سکتاہے"..... سب نے جو نک کر کما۔

" اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے "...... سب نے چو نک کر کہا۔ " نیچے سے کوئی بڑی چٹان لا کر اس خلا پر د کھنا ہو گی "...... عمرا، ہے کہا۔

" اوہ نہیں عمران صاحب۔ یہ خاصا برا خلا ہے۔ اتنی بری بتا۔ نیچ سے نہیں لائی جاسئتی"..... صفدر نے کہا۔

' رسی کی مددے اوپر تو هیننی جا سکتی ہے''…… مُران نے کہا. '' میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے ''…… اچانک جو لیانے کہ ''یہی کہ اڑتے ہوئے دوسری طرف 'کینج جائیں ''…… ممران ۔ کہا تو سب بے اختیار بنس پڑے۔

" نہیں بلکہ قبلانگ نگانے والی رسی کا لیب سراا پن کر ہے باند. لیا جائے اور دوسرا سرا ا پن طرف کسی چٹان کے ساتھ باندھ ، جائے بحر قبطانگ نگائی جائے تاکہ اگر دوسری طرف قدم جم یہ سکر

## canned By Wagar Azeem pakistanipoint

ب دہ خلا کو پار کر سے دوسری طرف پہنے بھیے تھے۔ عمران اس خاصے دوسری طرف حلا گیا تو اس سے پیٹھیے اس سے ساتھی بھی اب کر کے دوبارہ اندر پہنچ گئے ۔ اب دہ پلاس پہاڑی سے استے ہر موجو دیتھے۔

W

k

5

رائے پرموجو دتھے۔ یک گذریہ واقعی قابل عمل حل تھا"...... صفدر نے مادئے کمار

ان مران کے ذہن میں نجانے یہ انو کھے عل کہاں سے آ است حتویر نے بھی اپنی عادت کے مطابق تعریف کرتے الا ادر سب بے افتیار اپنس پڑے۔ عمران بھی بے افتیار الادر سب بے افتیار اپنس پڑے۔ عمران بھی بے افتیار الادر

ن صاحب ان وهما كون كى آوازىي بهاڑيون ميں كافى دور ل ان گئى ہوں گى ايسا ند ہو كد بهاڑيون ميں موجو و فوجى ان : ...... كيپڻن شكيل نے كها ..

یادہ سے زیادہ باہر چیکنگ کرتے رہیں گے۔اندر کی طرف مرتبیں جائے گی "...... عمران نے کہا اور کمپیشن شکیل نے یا مہلا دیا اور مچرای طرح باتیں کرتے ہوئے وہ بلندی کی منہ علج گئے۔

الیال ہے کہ ہم اس وقت برفانی زون میں داخل ہو رہے مان پہلے کی نسبت سردی زیادہ ہے"...... اچانک عمران سب کو یوں نگا جسے اکید کھے کے لئے ان کے قدموں کے مہ زمین غائب ہوگئ ہو لیکن یہ احساس صرف الک کھے کے لئے دورے لیے دہاں ہوگئ ہو لیکن یہ احساس صرف الک کے کے کہ دورے گئے تھا دہاں خاصا بڑا حوراخ ہو گیا تھا، وہما کے کی وجہ سے بقر گرنے بند ہوئے تو وہ سب آگے بڑھے اکید الک کر کے دہ سب اس حوراخ سے باہر آگئے ہا بہر سے دونوں بہاڑیاں آپس میں کی ہوئی تھیں لیکن کوئی باقاعدہ برھ سکتے تھے ہجانی دہ سب بڑے مخاط انداز میں آگے بڑھے کہ بڑھ کے خاصہ طرح و نہیں تھا۔ السبہ کئی چھٹی بحانوں کی دجہ سے بہرعال اللہ بڑھ کے فاصلہ طے کرنے سے بعد دہ سب ایک باز چررک کے اللہ ایس بہاڑی کمی سلیت کی طرح سید می ادر سیات تھی ادر سیات تھی ادر سیات تھی ادر سیات تھی ادر سیات تھی۔

اب عبال بھی مجم لگاؤ ....... عمران نے ایک جگہ ہافہ ہوئے مفدر سے کہا اور صفدر نے اثبات میں سربلا دیا اور بھی میں سے ایک اور مجم نگال کر اس نے اس جگہ پر نگایا اور بھر بھی کر اس نے اس جگہ پر نگایا اور بھر بھی کر اس نے جب ڈی چارجر آن کیا تو ایک بار بھر خوفناک وحم اور اس جگہ جہاں مجم لگایا گیا تھا ایک کانی بڑا موراخ ہو گیا۔ مب سے چہلے آگے بڑھا ور بھر اس نے اس موراخ میں سے طرف بھائتو اس کے جبرے پر مسکر ابت اور اطمینان سا بھ

ہے برفانی صد بھی کافی قریب آگیا تھا۔

ا احسه لوث كرنج كرنے لگ كيا۔ جب كچ دير بعد دهما كے ك ن ختم ہوئے تو وہ آگے بڑھے لیکن یہ دیکھ کر ان سب کے جرب .. كئے كه ديوار كاوه حصه كافي سے زيادہ ٽوٹ پھوٹ گيا تھااس كے W ٠٠ د دوسري طرف کوئي خلا مخودارينه جواتها سيون محسوس مو رہاتھا اب بوری بہاڑی مھوس ہے جبکہ پہلے راستے والا کر کی نیج سے اں تک پہاڑی کے اندر گھومیا ہوا اوپر آیا تھا۔ بلال تم تو كه رب تھے كه يه بهارى كى چو فى تك راستہ جاتا منبكه بيرتو بند ہے"..... عمران نے بلال سے مخاطب ہوكر كمار الله تو جاتا تحا صاحب میں دو بار اپنے والد کے ساتھ گیا ١٠) " ..... بلال نے جواب دیا۔ اتھی طرح یاد کرو کہ اڈا بننے کے بعد بھی گئے تھے یا نہیں۔ ہو ۱۰ ہے کہ پہلے تم نے دیسے ہی اندازے سے کہد دیا ہو "...... عمران تھے اچھی طرح یقین ہے صاحب۔ یہ تھوس دیوار اڈے کے بعد ن ' وجو دینه تھی''..... بلال نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ اسے بعد میں خصوصی طور پر بند ، آیا ہو "..... صفدر نے کمار ہاں۔ لیکن اب کیا کیا جائے۔اب تو ہم ند آگے کے رہے اور ن . کے "..... عمران نے ہونٹ تھیسجتے ہوئے کما۔ میرا خیال ہے کہ ایک اور مم استعمال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے

\* جي بان صاحب- بابر برطرف برف يي برف بوگاا نے اس جڑی ہوٹی کا استعمال مذ کیا ہوا ہو تا تو شاید ہم سردل جاتے ایس بلال نے کہا اور عمران نے اخبات میں س اندرونی راستے کی وجہ ہے انہوں نے ٹارچیں ردشن کر رکھی <sup>آ</sup> ان ٹارچوں کی مدد سے وہ راستے کو بڑے محاط انداز میں سا ہوئے اوپر بلندی کی طرف بڑھے علیے جارہے تھے کہ اچانک ا راسته گھوم کر یکھت بند ہو گیا اور اب یوں لگتا تھا کہ جیسے ا سلمنے اچانک دیوار آگئ ہو۔ " يه كيا بواسمبان تو راسته بند نه تحا ..... بلال -بجرے لیجے میں کہا۔ "ميرا فيال بكك اب يدراسته خصوصي طور يربند كيام عمران نے اس ویوار نما چٹان کو جس نے راستہ بند کر د ے ویکھتے ہوئے کہا۔ "آپ کا خیال ہے کہ یہ دیواراب بنائی گئ ہے"..... <sup>\*</sup> ہاں۔ اس پر بھی مم آزمانا پڑے گا۔ حمہارے تھیلے

تحداد میں بم موجو وہیں "..... عمران نے کہا تو صفدرنے ا سر بلا دیا اور بھروہ سب بیچے ہٹ گئے تو صفدر نے بم اس

لگایا اور بچر پھیے ہث کر اس نے مضوص ڈی جارجر کی مدا فائر کیا تو ایک خوفناک وهما که ہوا اور اس کے ساتھ بی ب

W

W

W

m

٠٠٠ بھی ان کے ساتھ شامل ہوا اور مچر اس نے سر میگاٹ ب کو چارج کر دیا اور پھر اس قدر ہولتاک اور خوفتاک ا ہوا کہ انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یوں محسوس الما جسے بوری بہاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ گئ ہو۔ ہر طرف موں کی بارش می ہونے لگ گئی تھی لیکن وہ سب پہلے سے ہی اں روعمل کی توقع کر رہے تھے اس لئے وہ سب دیوار ننا س کے ساتھ چکے ہوئے تھے اور اس وجہ سے پتحروں کی بارش یٰ کُشَتھے۔کافی دیر بعد جب گز گزاہٹ اور پتمروں کی بارش رک . ب تری سے آگے برصے لگے اور پھرید دیکھ کر وہ بے انتہار ، باے کہ اس بار راستے کی دیوار درمیان سے ٹوٹ چی تھی اور اں موجود خلامیں سے دوسری طرف جانے والا کر کی نظر آنے وری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مصنوی رکاوٹ تھی"۔ ، نے کہا اور بھر وہ ایک ایک کر سے اس خلا کو عبور کر سے ی طرف 'کیخ گئے ۔اب وہاں راستہ تھر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ مران صاحب اس رکاوٹ کا مطلب ہے کہ انہیں اس راستے کا - المسليان شكيل نه كها-مناہر ہے ور نہ وہ اسے بلاک کرنے کی کو شش کیوں کرتے "۔ پر تو اب دہ پوری طرح ہوشیار ہو گئے ہوں گے اور پھر سر

كه بات بن جائے "..... صفدر نے كما-م طلوبي بھي كر ديكھو" ..... عمران نے كما تو صفدر نے دوسرا بھی فائر کر دیا لیکن اس بار بھی نتیجہ ان کے حق میں نه نکلا کرہ مھوس دیوار کا کافی حصد مجوں کی وجدے ٹوٹ جانے کے باوجودا كانھوس بن بہرحال موجو د تھا۔ "اب کیا کیا جائے "..... جو لیانے کہا۔ " ایک ہی حل ہے کہ اب باہر نکلا جائے اور بموں سے ہیں صہ پھاڑا جائے ' ......عمران نے کہا۔ ولين باهر تو خوفناك سردي موگ عمران صاحب وبال يد م ہو ٹی بھی ہمارے کام نہ آسکے گی<sup>۔</sup>..... بلال نے کہا۔ " تو بحرتم بتاؤكه كياكيا جائے"..... عمران نے كماليكن إ ظاہرے کیا بتا سکتا تھا۔ میے بھی تو ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ یہ دیوار اس اڈے ک ہو"....جولیانے کہا۔ " نہیں مس جوایا۔ اڈا تو ابھی کافی دور ہے ابھی تو ہم نے ا چوتھائی راستہ طے کیا ہے اور چوٹی تو اس سے بھی زیادہ ا ہے"..... بلال نے کما۔ " سیر میگاٹ ڈا تنامیٹ استعمال کروصفدر۔اب اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے " ...... عمران نے کہا تو صفدر نے اثبات میں بلا دیا اور مجروہ سب تیزی سے والس مر کر کانی نیچ آگئے ۔ تموزل

" ہاں۔ میرا خیال تھا کہ عام پہاڑی بتھر استعمال کیا گیا ہو گا۔ مگاٹ ڈائتامیٹ کے وحمائے کو بھی انہوں نے مانیز کر ہ عال ٹھسکی ہے۔ وہاں تک جہنجین تو سہی ۔..... عمران نے کہا اور <sup>W</sup> گا"...... صغدرنے کہا۔ م وه سب ایک بار بچرآگے بڑھنے لگے اور بھر داقعی راستہ ایک موڑ W " دیکھو۔ بہرحال اب سوائے آگے جانے کے ہمارے یاس ﴿ كر جسيم بي سيدها بوا انهي ايك سائيدُ سے تقريباً دوسري سائيدُ الله چارہ بھی تو نہیں ہے مسید عمران نے کہا اور سب نے اشبات میں ال ریڈ بلاکس کی بن ہوئی سیاٹ دیوار نظر آنے لگ گئی۔ راستہ ہلا دیئے ۔ای طرح باتیں کرتے ہوئے وہ مسلسل اوپر بڑھے 🖔 ا کے جا کر گھومتا ہوا اس دیوار کی سائیڈ ہے آگے جاتا و کھائی دے رہا 👩 رے تھے کہ احانک سب ہے آگے جاتا ہوا بلال رک گیا۔اس رکتے ہی وہ سب بھی رک گئے ۔ م ببرحال اسما ہوا کہ ہم اڈے تک تو پہننے گئے "...... عمران نے م " کیا ہوا"...... عمران نے چونک کر یو چھا۔ سکراتے ہوئے کہا۔ معران صاحب الكاموز مزنے كے بعد ہم اس ادے كى سام " ليكن يهال تك آنے كا فائدہ تو نظر نہيں آ رہا"..... جو ليا نے ہو کرآگے بڑھیں گے "..... بلال نے کہا۔ منہ بناتے ہوئے کہا۔ " کیااڈے کی کوئی خاص نشانی ہے "...... عمران نے یو جما۔ م كيون فائده نظر نبيس آرباتم اذك كانام بي فائده ركه لوس يحر " جي ٻاں۔ سرخ رنگ کي ويوار سي اوپر تک جاتي و کھائي و حمين فائده واضح طور پر نظر آنے لگ جائے گا ...... عمران نے ہے "..... بلال نے کہا۔ مسکراتے ہوئے کہا۔ "اوه - تو اے ریڈ بلاکس سے بنایا گیا ہے - بھرتو ہمارے ت عمران صاحب ہمارے پاس سپر میگاٹ ڈائتامیٹ اور دوسرے موجو د اسلحہ اس کے لئے بے کار ثابت ہو گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے ا اوں کا کانی ذخیرہ موجود ہے۔ان سب کو اکٹھا کر کے فائر کیا جائے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ "ريڈ بلاکس پر تو اسٹم بم بھی اثر نہیں کر تا"..... صفدر نے تُو ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے "...... صفدرنے کہا۔ "آج تک حور کی بات تو نہیں بن سکی تو جہاری کیا ہے گا۔ یہ و تو کیا حمارا خیال تھا کہ یہ اڈا عام بتحروں سے بنایا م ، یذ بلاکس ہیں ان پر واقعی اس کا کوئی اثر ند ہو گا الستبہ تم سب کا گا"..... جواما نے برا سامنہ بناتے ہوئے کما کیونکہ اے بھی ام اوجه ضرور ہلکا ہو جائے گا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو گیا تھا کہ ان کی ساری محنت بے کار جا رہی ہے۔

" تو بجراب كيا كياجائ " ...... جوليان كما " اس بارے میں الستبہ سوچتا پڑے گا"...... عمران نے کہا۔ " عمران صاحب اب اس كے سوا اور كوئى عل نہيں ہے كه زم ان ڈائتامیٹس کی مدد سے بہاڑی سے باہر جائیں اور اس اڈے ک راستے کو تلاش کریں "..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " ليكن بابرخوفناك برفاني طوفان اور برف بي برف بو گ-اول تو باہر جاتے ہی ہمارے جسموں میں دوڑنے والاخون بھی جم جائے گا اور اگر خون میری طرح دهیت بی ثابت مواتب بھی اب باہر رات پڑ می ہو گی اور اڈے کے دروازے پر بھی بہرحال ہمارے لئے استقبالیه روشنیاں تو یہ جلائی گئی ہوں گی "...... عمران نے کہا۔ اس كا مطلب ب كه بم يورا دن سفر مين رب بين ليكن مج زیادہ تھکادٹ تو محسوس نہیں ہو رہی "...... جولیا نے حیران ہو کر " یہ اس جری بونی کا اثر ہے جو ہم نے سردی سے بچنے کے لئے استعمال کی تھی ورنہ جس قدر ہم نے فاصلہ طے کیا ہے اور چرمحائی چڑھی ہے اب تک ہماری ہڈیاں بھی تھک کرچور ہو علی ہوتیں "۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تو کیا یہ جری بوٹی برونی سردی سے ہمارا تحفظ نہس کرے

مبازی کے اندر اور باہر کے موسم میں زمین آسمان کا فرق ہو

گی"..... صفدرنے کہا۔

## Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

W

W

e t

.

0

، اور انتہائی گرم ہو تا ہے اور اس کے گوشت میں قدرتی طور پریہ مامیت ہے کہ اس کا گوشت کھانے والا طویل عرصے تک انتہائی افغاک ترین سردی میں اس طرح گھومنا مجرتا رہتا ہے کہ جیسے وہ ای کی بجائے موسم بہار میں مجر رہا ہو"...... بلال نے پوری

' میں بتاتے ہوئے کہا۔ ' کین کیا بیہ حمہیں مل جائے گا ادر پھر اس کا گوشت پکائیں گے ' پی ' ...... عمران نے کہا۔

یہ مسسطر من کے جات میں اس کی مخصوص خوشہوے اے ڈھونڈ نکالوں گاادر اس کے ان میں اتنی ششک گھاس مل جائے گی کہ اس پر اسے ریکایا جا سکتا

، '..... بلال نے کہا۔ ' نصکیہ ہے۔ اگر یہ حلال جانور ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے تو ا، ذھو نڈو اے ''..... عمران نے کہا تو بلال تیزی سے آگے بڑھا کہ اڈے کی سرخ دیوار کراس کر کے دوسری طرف جاتے ہوئے

ت سے گزر کر ان کی نظروں سے او جھل ہو گیا۔

مران صاحب ہم نے طویل عرصہ تک تو بہرطال اس خوفناک ال میں نہیں رہنا اس لئے الیاند ہو کہ جب ہم والی جائیں تو ایروع کا گوشت ہمارے لئے مسئلہ بن جائے ...... صفدر نے

'' نی الحال یہ مسئلہ تو حل ہو پھر اے بھی حل کر لیں گے ''۔ ان نے کما۔ افقتیارچو نگ پڑے۔ " یربوع۔ وہ کیا ہو تا ہے "...... عمران نے حیران ہو کر ہو ؟ کیونکہ یہ نام اس کے لئے پکسرِ نیا تھا۔

" جناب یه اس جگه کا جانور ہے۔ صرف اتن بلندی پر اس فه خوفناک برف میں ہی پایا جاتا ہے۔ سبہاں کی مقامی زبان میں ا۔ یریوع کہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ بلال نے جواب دیا۔

" کمن طرح کا جانور ہو تا ہے یہ "...... عمران نے اشتیاق کجر۔ لیج میں پوچھا کیونکہ اس قدر بلندی اور خوفناک سردی میں مسار کسی جانور کی موجو دگی اس کے لئے واقعی ایک ٹئی بات تھی۔ " جناب یہ جانور جنگی یلے ہے بڑا ہوتا ہے۔ مہبازی کے اندرول

حصے میں اگنے والی مخصوص ساخت کی گھاس کھانا ہے۔ اس ... اگھ دانت ہوتے ہیں۔ اس کی کچلیاں نہیں ہو تیں۔ ویسے یہ در ندہ نہیں ہے۔ خرگوش سے مشابہ ہو تا ہے اس لئے طال جانور ب جب کسی حد تک برف بگھلت ہے تو یہ بہاؤی کے اندرونی طرف

چنانوں میں ہنے ہوئے اپنے بل میں سے نکلتا ہے۔ پھلتا بھونا اور ہم: تازہ ہو جاتا ہے۔ گھاس کو لہنے بل میں جمع کرتا رہتا ہے۔ جب برف زیادہ ہو جاتی ہے اور سردی خوفناک انداز میں بڑھ جاتی ہے نو یہ لہنے بل میں گھس جاتا ہے اور کچرچھ سات ماہ تک نیم ہے ہوٹی

ک ھالت میں پڑا رہتا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت کھاس جو وہ بل میں جمر کر لیتا ہے وہی کھانا رہتا ہے۔اس کا گوشت انتہائی مزے دار ہو ) من کی شعاعوں کے انعکاس سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے "۔ نے جواب دیا اور سب نے اشات میں سربلادیے ۔ اپ مجھے سانس لینے میں جو سنگ محسوس ہو رہی تھی وایسی سنگی میں نہیں ہو رہی "......جوایائے کہا۔ اب بھیجموں نے کم آگیجن میں بھی اپنے آپ کو ایڈ جسٹ کر

W

ی قدرت کا نظام ہے کہ انسانی جمم ہر قسم کے ماحول میں ب کو ایڈ جسٹ کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے "...... عمران نے ب نے اثبات میں سربلا دیئے ۔ تھوڑی دیر بعد بلال واپس آیا کا کیا ہائتہ میں ایک موٹے جنگل لیے جنتاخ گوش نناجانور

رق منک کا استعمال کیا جاتا ہے اس نے منک بھی چوک دیا بع عمران نے ایک پارچہ کھانا شروع کر دیامیریوع کا گوشت " عمران صاحب بلال پڑھا لکھا اور بچھ دار آدی ہے اس لیے ا ہے یہ ضرور پو چھ لینا چاہئے کہ اس خوفناک سردی میں ہم بیڈر پڑ کا تو شکار نہ ہو جائیں گے ۔۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ " یہ بیماری اتبائی سردی کی ہو تی ہے۔ جب سردی ہی نہ گئی ۔

یہ بیماری اسپائی سردی کی ہوتی ہے۔ جب سردی ہی نہ گئے، تو ہیڈریڈیا کیے ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا "اس خوفناک سردی میں کئی بیماریاں انسان کو ہو سکتی ہیں جو لیانے کہا۔

"الیک تو ہیڈریڈیا ہے اس سے سرس دردہوتا ہے اور کھرید در برخستا چلا جاتا ہے حق کہ سرس پائی جمع ہو جاتا ہے اور انسان ہلاکہ ہو جاتا ہے اور انسان ہلاکہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بیٹھیموں میں پائی بجرجاتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور سنو بائٹ کے بار سس تو عام لوگ بھی جائے ہیں۔ اس سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں درد کرنے گئی ہیں۔ اس کے بعد رنگ تبلا پر جاتا ہے۔ آخر میں سا، ہو جاتا ہے اور بچر گوشت کل سز کر ختم ہو جاتا ہے یا اسے کا ننا ہز، ہو جاتا ہے اور بچر گوشت کل سز کر ختم ہو جاتا ہے یا اسے کا ننا ہز، ہو ۔ آسس۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" سنو بلائتۇنس بھی تو خاصی خوفناک بیماری ہے عمران صاحب" کیپٹن شکیل نے کہا۔ " ہاں۔ برف کے مکیشر کر چلتے ہوئے جب سورج کی کر نیس پرنی ہیں تو وہ منتکس ہو کر انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دہی ہیں یا

بینائی کم کر دیتی ہیں۔ بہرعال اس کا علاج مخصوص عینکیں ہوتی ہیں

ب-اس قدر بلندى بر ارچوں كى روشنى نيچ سے جيك يد مو Ш ان اگر ہو گی بھی ہی تو وہ کیا کر لیں گے "...... عمران نے کہا ا

S

0

m

، ف اشبات میں سر ہلا دیے اور پھر سب نے اپن بشت سے ا ے۔ ان میں موجود مخلف قسم کے بموں اور سیر میگات ن سكس ملاكر اس كا باقاعده بنذل سيار كيا كيا اور بهر عمران ، یں پر بنڈل ایک پیشان میں موجو د ایک سوراخ میں رکھ دیا

اب ہمیں آگے جا کر اس دیوار کی ادث میں ہو ناپڑے گا در نہ ب کہ اڑنے والے پتھر ہمارا قیمہ بنادیں '۔۔۔۔۔ عمران نے کہا و تین سے چلتے ہوئے اڈے کی مرخ دیوار کی سائیڈ سے ہو کر م اور بھر دیوار کی سائیڈ ہے ہو کر اوپر جانے والے راستے پر ، انداز میں کھڑے ہو گئے کہ کوئی پتھران تک نہ پہنچ سکے۔ ف باتھ میں مکڑے ہوئے ڈی جارجر کا بٹن آن کیا تو اس پر ، فا بلب جل اٹھا۔ عمران نے اثبات میں سربلا یا کیونکہ زرو ٠٠ ة مطلب تهاكه أن ريد بلاكس مين مخصوص انداز مين و بارجر کام کر رہا ہے۔ عمران نے دوسرا بٹن پریس کیا تو أ كا بلب جلا اور عمر بحد كيا- اس ك سات ي انتالي . لا ترابث کی آوازین آنا شروع ہو گئیں اور میر انتمائی ادر کان پھاڑ ٹائب کا دھما کہ ہوا۔ یہ دھما کہ اس قدر شدید

، کے جسم بے اختیار لرز نے لگے۔ یوں لگ رہاتھا جسے یوری

واقعی بے حدلا یذ تھا اور پھر سب نے گوشت کھا با اور گوشت م کے بعد ان کے جسم یکئت خاصے گرم ہو گئے لیکن یہ گری قابل برداشت تھی۔ "اس کااثر کتنی دیر تک رہے گا" ...... عمران نے پو چھا۔

"تقريباً بهتر كھنے جناب " ..... بلال نے جواب دیا۔ " اور اگر اس دوران جمس نیچے جانا پڑا۔ تب"...... عمران جو لیا والا سوال بلال ہے یو چھا۔

" کچه نہیں ہو گا۔ جسم کا درجہ حرارت کچھ اور بڑھ جائے ا بہرحال قابل برداشت ہوگا " ..... بلال نے جواب دیا اور عمران اخبات میں سربلا دیا۔

" عمران صاحب ميرے خيال ميں اب باہر جانے كى كار، شروع کر دی جائے "..... صفدرنے کہا۔ "ليكن باہر تو رات ہو گى".... جوليانے كماس " ہاں اور یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اس طرح سور ر شعاعوں کے انعکاس ہے ہم ہے جائیں گے۔آسمان صاف ہو گا

لئے برف میں بذات خوواتن حمک ہو گی کہ ہم آسانی ہے دیکھ<sup>ے</sup> گے اور پھر ٹارچیں بھی ہمارے یاس موجود ہیں " ..... عمران

" ليكن نارچوں كى روشنى دور سے چىك جھى تو كى جا سكتى ب

تنویرنے کہا۔

m

، کہا اور پھراس نے آہستہ آہستہ آگ بڑھنا شروع کر دیا۔ بلال اور اس کے بیٹھے چل رہے اس کے بیٹھے چل رہے اس کے بیٹھے اس کے بیٹھے چل رہے کہ وہ واقعی احتیاط ہے کام لے رہے تھے۔ عمران آگ بڑھ رہا تھا اس برطرف سوائے برف کے اور کچھ نظرنہ آرہا تھا کہ اچانک اس کے جھٹا نگا اور وہ نیچے کی طرف تیزی ہے برف اس کے اس طرح ڈوسٹے نگا جسے انسان دلدل میں ڈوبیا ہے لیکن اس سے اس طرح ڈوسٹے نگا جسے انسان دلدل میں ڈوبیا ہے لیکن اس سے اس کا بازد بھڑا ہے اس کا بازد بھڑا ا

ا ' م دائیں اوپر کی طرف افھنے لگا۔
' احتیاط ہے۔ انتہائی احتیاط ہے '' ...... جو لیانے بے اختیار ہو کر
ما کیلن دوسرے کمح اچا تک ان سب کے قدموں تلے یکفت ہدکا سا
مما کہ ہوا اور برف کا وہ حصہ یکفت تڑٹ کر پھٹا اور دوسرے لمح وہ
ب اس ٹو ثے ہوئے جسے میں اس طرح گرنے لگے جسے وہ کسی
کا گہرے کئو تمیں میں گر رہ ہوں۔ ان سب کے حلق ہے بہ
منیار چنجیں نگلیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنجمالنے کی کو شش کی
ان کی کو ئی کو شش بھی کامیاب نہ ہو سکی اور چند کموں بعد ان
ب کے احساسات جسے برف میں ڈوب کر جمیشہ ہمیشہ کے لئے مخمد

پہاڑی ارز اٹھی ہو یا قریب ہی کہیں انتہائی خوفناک آثر میصت پڑا ہو۔ وہ سب دیوار کا مہارا لے کر کھڑے رہے۔الما پتحروں اور چٹانوں کی خو فناک بارش ہو رہی تھی لیکن مچری آہستہ آہستہ ختم ہو تا حلا گیا اور جب وہاں ایک بار بچر خام اُ ہو گئ تو وہ آگے بڑھے اور دیوار کی سائیڈے نکل کر جب، کی طرف آئے تو یہ دیکھ کر ان کے جروں پر اطمینار مسکراہٹ ابھر آئی کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہاں ہو، برونی دیوار کا کافی بڑا حصه اڑ گیا تھا ور نه انہیں خدشہ تھا ک نہ ہو سکا تو پھران کے پاس مزید اسلحہ موجود نہ تھا۔ ببرطال سوراخ سے باہر آئے تو ان کے پیر برف میں وحنسے کے لیہ صرف تھٹنوں تک ہوا۔ بھر دہ جم کر کھڑے ہوگئے ۔ باہر واآم تھی لیکن ہر طرف جاند کی جاندنی تجھیلی ہوئی تھی اور سفید برف اس جاندنی میں جاندی کی طرح حکک رہی تھی۔چوٹی تو ہر۔ تھی اور وہاں برفانی طوفان بھی موجود تھا لیکن سہاں سکون حیرت انگیز بات به تھی کہ اس قدر بلندی اور انتہائی خوفناک کے باوجو دانہیں صرف معمولی ہی سردی کا احساس ہو رہاتھا۔ " اب اس اڈے کاراستہ کیے تلاش کیا جائے گا"۔جولیا ۔ " ميرے بتھے أؤ ميرے ذمن ميں الك آئيڈيا موجود . انتهائی اعتباط کرنا کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ کہاں برف کتی کہاں کتنی تخت اور کہاں کو ئی کھائی ہو اور کہاں گھاٹی "...

م لمال بتاما گما تھا كى اليے خفيہ راستے كو جانتا ہے جس كى مدد

Ш

W

Ш

0

و اس اؤے تک بھی جیتے ہیں اس کے شاگل نے یہ سارا پان اس کے شاگل نے یہ سارا پان اس کے تعالیٰ مجھ کی تھی اس کی تعلی ہونے کے قریب ہو گئی تھی اس بھی تک عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کسی قسم بہنچ تو چو آخر وہ کہاں چلے ہیں جبکہ اور بھی کسی طرف سے بہنچ تو چو آخر وہ کہاں چلے ہیں جبکہ اور بھی کسی طرف سے بہنے ہو تی تعلی اس کے صبر کا ویمانہ بھی کہا تھا لیکن اب اس کے صبر کا ویمانہ اس نے ایک اس اس کے صبر کا ویمانہ اس نے اس کے میں خوا بیا تھا ایکن اب اس کے صبر کا ویمانہ اس نے اس کے اس بھی ہوتا ہا جا رہا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد اس نے اس میں کی طرف ہو گئی اور شاگل نے چو تک کر ٹرائسمیٹر کا بنین آن کر ان شروع ہو گئی اور شاگل نے چو تک کر ٹرائسمیٹر کا بنین آن کر

میلو میلو۔ اشوک کالنگ۔ اوور "...... دوسری طرف سے اس ایکش شعبے کے انہارج اشوک کی آواز سنائی دی۔ ایک شاگل اعتد نگ یو۔اوور "...... شاگل نے انہائی خصیلے لیج

ر لبا۔ \* باس سے پاکسیشانی ایجنٹ تو یہاں دور دور تک موجود نہیں ہیں \* مرح کے سے مرح کا سادے ملے سے البہ سے سات

یں ابھی تھیے ایک جیرت انگیز اطلاع کی ہے کہ بلاس سے ساتھ اگر دوسری بہاڑی کے ایک غار میں ایسے شواید موجود ہیں جن سے بلا ہے کہ عباں کھے لوگ کافی در تک رہے ہیں۔ادور "۔اشوک

شاكل بلاس ميں لينے اس اڈے پر موجو دتھا جے وہ پہلے استعما کر تا رہا تھا۔ وہ ایک کرسی پر پیٹھا ہوا تھا جبکہ سلمنے رکھی ہوئی میں ا کیف ٹرانسمیٹر موجو و تھا۔ شاکل ساگن سے مہاں پہنچا تھا اور مچرا ر کی کال پر کافرستان کے دارالحومت سے اس کے ایکشن شعبے ۔ چو بیس مسلح اور تربیت یافته افراد بھی یہاں بہنج گئے تھے اور شاکل نے ان کی ڈیوٹی بلاس کی بہاڑی کے گرواس انداز میں نگائی تھی ا آگر عمران اور اس کے ساتھی بلاس بہاڑی پر چرمصنے کے لئے وہار پہنچیں تو ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔شاگل کو اس کال کی مدد سے جو گل شاہ نے اس کے کہنے پر ساگن کے تحریک آزادی کے خفیہ اڈے ک لیڈر کامران سے کی تھی، سے معلوم ہو چکا تھا کہ عمران اور اس نے ساتھی کسی مقامی آدمی کی مدد سے بلاس بہاڑی کی چوٹی پر واقع از کی طرف جانے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور وہ مقامی آدمی جس)

ر کیا۔

" دہاں وہ لوگ کیا کرنے جا سکتے ہیں نائسنس دہاں مقاا لوگ رہے ہوں کے۔ میں نے جمیس بلاس بہائی کے بارے ہا عکم علم ویا تھا یا کسی اور بہائی کے بارے میں۔ بہائیاں تو عہاں طرف موجو دہیں۔ اوور "..... شاگل نے انتہائی غصیلے لیج میں کہا۔
" باس سے دونوں بہائریاں نیچ سے تو الگ الگ ہیں اور آباد دوسرے سے کافی فاصلے پریس لیکن اور جا کرید دوسری بہائری بلا تر دوسرے سے کافی فاصلے پریس لیکن اور جا کرید دوسری بہائری بلا تر بہائری سے میں جا تھے داستہ بلا بر

کی بجائے اس دوسری پہاڑی ہے اویر جاتا ہو اور کھر اویر جاکریہ راند

بلاس پہاڑی میں منتقل ہو جاتا ہو۔ اوور ..... اشوک نے کہا نہ

شاگل بے انعتیار چونک پڑا۔
\* اور۔ اور سید بات واقعی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو وہ تہیں
د کھائی نہیں دے رہے۔ تم کسی آدمی کو جیپ دے کر جھیجو میں نو،
وہاں کا جائزہ لیننا چاہتا ہوں۔ اوور ...... شاگل نے اس بار اشتیال
بھرے لیج میں کہا کیونکہ اشوک کی بات اس کی مجھے میں بھی آگی

ں۔ \* میں باس۔ میں کرشن کو بھیج رہا ہوں۔ اوور \*...... اشوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

تم نے اونچی بہاڑیوں کی چو نیوں پر آدمی بنضائے ہوئے ہیں یا نہیں جو پلا من بہاڑی کو پتلیک کر سکیں۔ادور ''..... شاگل نے کہا۔

'ی باس ۔ آٹھ افراد مختلف بہاڑیوں کی چوٹیوں پر موجود ہیں ۱۱۰ طاقتور دور بینوں سے مسلسل بلاس بہاڑی کو چمک کر ۲۰۰۰ ۔ ادور "......اشوک نے کہا۔

Ш

ایا میلید ماری سیر می ورید ایا میلید ماری سیر فری نو بد نید نید نت کالنگ اور در دوسری به جهاری آواز سنائی دی تو شاکل بے اختیار انجمل برا-ایس مشاکل اعتذائک بو سیعف آف کافرستان سیرث سروس-

ں۔ شاکل افیڈنگ یو ہے جیف اف کافرسان سیبرٹ سروی۔ ... شاکل نے بھی پورے رعب و دبد ہے سے بجرپور کیج میں۔ ''

، ، دینے ہوئے کہا۔ د ذرویت صاحب ۔

ریزیز ن صاحب سے بات کیجئے ۔ اوور "...... دوسری طرف کر مالگا۔

ین سرد شاکل بول رہا ہوں۔ادور "...... شاکل کا لیجہ اس بار ب ما مؤدبانہ ہو گیا۔

پاکشیائی ایجنوں کے بارے میں اب تک کوئی رپورٹ بھی ، نہیں بہتی ۔ وجہ ۔ اوور "…… صدر نے باوقار لیج میں کہا تو فی نے بوری تفصیل ہے اب تک کے نتام داقعات بنا دیئے ۔ اوہ ۔ یہ تو بری خبر ہے کہ یہ ظھرناک لوگ نہ صرف ابھی تک اں اثبات میں سر ہلایا اور ایک جھٹنے ہے جیپ آگے بڑھا دی۔ ایک بہاڑی راستوں ہے گزرنے کے بعد وہ ایک بہاڑی کے دامن بنتی تو ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ شاکل اچھل کرنچے اترا تو

، بنج یو درا بیورے بیپ رون دی۔ شامل ایس مریبے ہزا ہو ۱ ، طرف موجو داشوک نے تیزی ہے آگے بڑھ کر اسے سیلوٹ کیا۔ ' کمان سروہ نان و کماؤ گھو'' ۔ شاگا نے کمانہ

' کہاں ہے وہ غار۔ د کھاؤ کھیے ''…… شاگل نے کہا۔ یس سر۔ آئے سر'' …… اشوک نے کہا اور بھر اس کے

یں سرسہ آئیے سر"...... اشوک نے کہا اور بھر اس کی رہنمانی ۱۱ گل ایک ہمہاڑی غار میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کرچونک پڑا کہ وہاں اس ایسے شواہد موجود تھے کہ جسیے عباں کچھ لوگ کافی دیر تک

رہے ہوں۔

a

m

کیامہاں سے کوئی ایسی چیز ملی ہے کہ جس سے یہ بات کنفرم اللہ کہ پاکسیٹیائی ایجنٹ مہاں رہے ہیں "...... شاگل نے پو تھا۔ او سر۔الدتہ فوجی ہو ٹوں کے نشانات ضرور موجو دہیں"۔اشوک

، واب دیا۔ 'ہو نہد۔ مجربیہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہاں کا فرستانی فوج کے لوگ ''ہ کرتے رہے ہوں''...... شاگل نے منہ بناتے ہوئے کہا اور مز

الیں دہانے کی طرف بڑھا لیکن چر جسے ہی وہ باہر آیا اس کی اس ایک طرف جنان پر پڑیں تو وہ بے اختیار انجمل پڑا اور تیزی

، اس ہتنان کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ اشوک اس کے پیچھے تھا۔ مارے دو آدمی عہاں بھی موجود رہے ہیں۔ ادہ۔ یہ رومال"۔

اللہ نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کرنے پڑا ہوا ایک

زندہ ہیں بلکہ اب انہوں نے بلاس بہاڑی کے اڈے تک کا لا خفیہ راستہ بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ اوور "...... صدر کے لیج میں √ تشویش تھی۔ " بتناب سہباڑی ہے حد بلند ہے اس لیے وہ لاکھ سر پٹکس اول

اوپر تک پہنے ہی نہیں سکتے اور اگر پہنچ بھی جائیں تو ظاہر ہے وہاں خوفناک سردی میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور مجر میرے آدمی ۱۸ چوکنا حالت میں موجو دہیں۔ ہم ان کے اوپر جانے سے پہلے ہی ال شکار کرلیں گے۔اوور ''''''شاگل نے مؤدبانہ لیج میں جواب ا بوئے کیا۔

" ببرحال اب اس لئے حکومت مطمئن ہے کہ اڈے کے ما دانوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ اس مشین سے معلومات ما کرنے کے قریب ہی گئے کہ ہیں اور امید ہے کہ آئندہ جند کھنٹوں ا

امیما ہو جائے گا اس کے بادجود خمیس اور خمہارے آدمیوں کر عالت میں چو کنا رہنا ہو گا۔اوور"...... صدرتے کہا۔

" میں سرساوور "..... شاگل نے جواب دیا اور پھر دوسری طرا سے اوور اینڈ آل کے الفاظ من کر اس نے ٹرالسمیٹر آف کر دیا ادر کمرے سے نکل کر وہ چھوے سے صحن سے گزر کر اصافے کے ج

دروازے پر پہنچ گیا۔ جند کموں بعد ایک جیپ اس کے قریب آکر

تو شاگل انچل کر جیپ کی سائیڈ سیٹ پر ہنچھ گیا۔ \* طبو\* .....اس نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہااور ڈرائیور

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

بازی کے باہری ہو گا۔اندر تو نہیں ہوِ سکتا ہم انہیں چکی کر رہے یں اور جیسے ہی وہ نظر آئیں گے دور مار گنوں کی مدد سے ان کا نماتمہ ا دیں گے "...... انٹوک نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا۔ " ليكن اب تك ممهار ، آدميوں كو وہ نظر نہيں آئے۔ كيوں "۔ 'اگل نے کہا۔ ا ابھی تک ہم کنفرم نہیں تھے سر کہ یہ واقعی وی لوگ ہیں۔ اب ہم کنفرم ہو چکے ہیں اس اے میرا خیال ہے کہ ہم ہے پوہل پر اذا الیں - دہاں سے برفانی حصے تک زیادہ آسانی سے چیکنگ کی جا سکتی ب ' ..... اثوک نے کہا۔ " مھک ہے چلو۔ کہاں ہے یہ جے پوبل"...... شاگل نے بھی اں کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ " میں انتظامات کراتا ہوں تاکہ آپ کے شایان شان انتظام ہو المساقوك في خوشامدانه ليج من كما جونكه وه شاكل ي الم ت عدد واقف تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ اسے کس انداز میں ل کیاجا سکتا ہے۔ ع كد تم واقعى الحي آدمى مور تهكي ب كراؤا تظامات س ، دوران غار کا ایک بار محرا تھی طرح جائزہ لے لوں "..... شاگل ، کہا اور تیزی سے واپس غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔اس نے ۱۰ میں داخل ہو کر اس طرح غار کا جائزہ لینا شروع کر دیا جیسے اے من ہو کہ وہ ابھی کسی پتمر کے پیچھے سے عمران کو دریافت کر لے گا m

روبال انحا لها سفيد رنگ كالحجوثا سا مكر عام ساروبال جمار اے کچے ورر تک اس انواز میں دیکھتا رہا جسے یہ رومال ابنی سکرین میں بدل جائے گا اور پیراس سکرین پر اسے تمام منا" آنے لگ جائیں گے لیکن دوسرے کمجے وہ یہ دیکھ کر چونک رومال کے کونے میں ایک چھوٹا ساسٹیکر نگا ہوا تھا۔اس نے کو عور سے دیکھا اور دوسرے کمجے وہ اچھل پڑا۔ " اوه اوه مهان عمران اور اس کے ساتھی رہے ہیں. اوہ"۔شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ " وہ کیسے جتاب "...... اثوک نے حیران ہو کر یو تھا۔ " یه دیکھویه سٹیکر۔اس پر فرم کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچ ۰۰۰ یا کیشیا بھی درج ہے "..... شاگل نے اس طرح فخریہ اندا رومال اشوک کی طرف بڑھا دیا جیسے اس کی اس شحقیقات ب اے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے گی۔ " اوه يس سره واقعي سره آپ كي ذبانت اور دور بني كا ١٠ نہیں اشوک نے خوشامدانہ لیج میں کہا۔ " گذشوراس كا مطلب بك كه تم الحية آدمى موروري كذ نے اس غار کو دریافت کیا ہے ادر حمہاری بات درست ہے۔ ا اوراس کے ساتھی بقینا کسی خفیہ استے سے اوپر گئے ہیں۔اس، کو تلاش کرونیسہ شاگل نے کہا۔ " جناب۔ تلاش کرنے کی کیا نسرورت ہے۔ ہم حال یہ

. بر مسکراہٹ رمنگنے لگی۔ كذ - تم واقعي الحقيد آدى بو - اكر تم في عبال كوئى كاركردگ Ш مالى تو مين حميس ابنا نمبر أو بھى بنا سكتا ہوں" ..... شاكل نے W ب کی سائیڈ سیٹ پر ہٹھتے ہوئے کہا۔ تمينك يوسر الثوك في جملي سيث يريسضة موك كما-چلیں سر <sup>\*</sup>..... ڈرائیور نے کہا۔ ہاں طور کیا میرا سامان لے لیا گیا ہے ناں "...... اشوک نے ا ورے مخاطب ہو کر کما۔ ایس سر مسدد ورائیور نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس . جیپ آگے بڑھا دی اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے انتہائی خطرناک و تنك داست پر جيپ طانے كے بعد ايك موڑ پر لے جاكر ڈرائيور نه جيب روک دي۔ کیا ہوا ایس شاگل نے حیرت بجرے کیج میں کہا۔ مرعبان سے پیدل اوپرجانا ہوگا "..... ذرا يُور في كما تو شاكل ، اثبات میں سربلا دیا اور پرجیب سے نیچ اتر آیا۔ عقبی طرف سے ا رک بھی نیچے آگیا۔ " تم سامان لے آؤ کرشن"..... اشوک نے ڈرائیورے کما۔ · لین سر"...... ڈرائیور نے جواب دیا اور جیپ سے نیچ اتر کر ب کی عقبی طرف مز گیا۔ و آیے مر ایس اور کے کہا اور شاکل نے اشبات میں سر بلا

لیکن کافی ورر تک جائزہ لینے کے بعد جب کھے ند ملا تو اس نے ا طویل سانس بیااور پرغارے باہرآ گیا۔اغوک وہاں موجود نہیں اور یه بی وه جیب اور ڈرائیور کرشن موجو دتھا۔ شاگل کو وہاں کمو ہوئے کافی در ہو گئ تو انثوک ایک طرف سے آنا و کھائی دیا۔ " یہ جیب کباں گئی"..... شاگل نے اس سے یو جھا۔ " سرانتظامات کے لئے جھجوائی ہے۔ ابھی آنے والی ہے سر-نے مختلف یوزلیشنوں پر موجو د اپنے گروپ کے آدمیوں کو آپ ہے یوبل پر مرکز بنانے اور وہاں موجو درسے کی اطلاع دینے گیا تأكد انہيں معلوم ہوسكے كدآب بنفس تفيي وہاں موجود ا گے".....اثوک نے کما۔ \* تو كيا پيدل عِل كر كَمَة تھے تم مسس شاكل نے چونك " نو سر۔ اوھر قریب بی ہمارا سامان ہے اور ٹرانسمیٹر بھی۔ مُرالسميرُ پر اطلاع دينے گيا تھا"..... اشوك نے جواب ديا تو الله نے اخبات میں سرملا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جیب بھی آگئ۔ " بطیعئے جناب"...... انثوک نے کہا۔ ع کیا تم میرے ساتھ نہیں علو کے مسسطالگ نے حیرت مج · يس سربه مين سائقه جاؤن گاليكن سرآپ پہلے جيب مين · ہوں گے تو میں سوار ہو سکتا ہوں "...... انثوک نے کہا تو شاگل

"افل اس کے بیچھے تھا اور مجروہ فینٹ کے ایک علیحدہ حصے میں پہنچ الاردبان واقعی لوہے کا ایک فولڈنگ بیڈ موجو دتھا۔ " گذا اب تم جا سکتے ہو۔ کوئی خاص بات ہو تو تھے اطلاع دے ا ہنا ۔۔۔۔۔ شاکل نے کہا۔ " ایس سر" ..... اس آدمی نے جواب دیا اور تیزی سے والی مر " سنو" ..... اجانك شاكل نے كبا-" يس سر" ..... اس آدمي نے مڑتے ہوئے كما-" كيا نام ب تمهارا" ..... شاكل في يو تها-"موسن سر" ...... نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " مصلک ہے جاؤ" ..... شاگل نے کہا تو موسن مز کر واپس حلا گیا و ٹناگل بیڈیرلیٹ گیا اور چونکہ چرمحائی چرمے کی وجہ سے وہ تھک گیا ما اس لے لیٹے ہی اے نیند آگئ لیکن پھر اجانک کسی نے اے منموڑ دیا تو وہ ہزبزا کر اٹھ کھڑا ہوا اور انگھیں کھلتے ہی اسے موسن "سرجلدي آيئے ۔ ايجنٹ جنك ہو گئے ميں " ..... مو من نے كما تو اللُّ بِ اختيار الحِمل كر كرا موا اور بحر تيزي سے دورْ ما بوا نينت ے باہر آیا۔عباں اشوک نائٹ ٹیلی سکوپ آئکھوں سے نگائے کھزا مر وه ويكهي - وه ياكيشيائي ايجنث - وه ويكهي - جهان

دیا۔ پھر تقریباً فیڑھ دو سو فٹ چرمھائی چڑھنے کے بعد دہ ایک او الله عبال باقاعده الك يسنك نصب تها اور دبال دو آدى ٠٠ تھے۔انہوں نے شاکل کو سلام کیا تو شاکل نے اخبات میں سربلان " سر دیکھیں عباں سے بلاس بہاڑی کا منظر کس قدر واضح نظر ب" ..... اثوک نے بلاس بہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ، " ہاں۔ اچھا ہے "..... شاگل نے کہا اور پیروہ ٹینٹ میں وا ہو گیا۔ وہاں موجود آدمی نے کرسیاں سیدھی کیں تو شاگل ا کری پر بیٹھ گیا۔ ، تم اب چیکنگ شروع کر دو۔ ٹرانسمیٹر کہاں ہے '...... شاا نے کہا تو انٹوک نے ایک طرف رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر میز ہر دیااور بھراشوک باہرنکل گیا۔ " تم بھی جاؤ میں کھ در آرام کرنا جاہتا ہوں"..... شاگل

دہاں موجو داکی آدمی سے کہا۔ \* سر آپ کے آرام کرنے کے لئے ٹینٹ کے عقبی حصے ' فولڈنگ بیڈ موجو د ہے "...... اس آدمی نے جواب دیا تو شاگل پر افتصاریو نک بزا۔

" اوہ گڈ۔ یہ اشوک واقعی بہت مجھ وار آدمی ہے۔ کہاں ۔ بیڈ"...... شاکل نے اقصتے ہوئے کہا۔

" ادھر سر۔ آئیے سر"..... اس آدمی نے کہا اور آگے بڑھ گب

ن دیکھ رہاتھا۔وہ آہستہ آہستہ اور انتہائی محاط انداز میں آگے بڑھ Ш س ابھی تمہارا شکار کھیلوں گا۔ ابھی۔ فکر مت کرو۔ اس بار ٨٠ ي موت يقني ب ..... شاگل في بريراتي بوك كبار سر- اس علاقے میں ہملی کا پٹر کی پرواز ممنوع ہے"۔ احانک ا ک نے واپس آکر کہا۔ کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ ہم یہ ہملی کا پٹر دشمن کے خاتے کے لئے - ب كر رہے ہيں۔ كون ہے جس نے يہ جرأت كى ہے۔ بولو "۔ ال نے یکفت غصے سے چینتے ہوئے کہا۔ ایرُ فورس سنرْ ساگن کے ایرُ کمانڈر نے جتاب میں اشوک . وديانه ليج مين كها**ـ** چلو میرے ساتھ میں ویکھتا ہوں کہ وہ کیے انکار کرتا ہے۔ · من " ..... شاگل نے چیختے ہوئے کمااور پیرتیزی سے واپس مز کر و کی طرف بڑھ گیا۔انثوک مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے تھالیکن ے پہلے کہ وہ خیے میں واغل ہوتے انہیں دور سے وهماکے کی ا سانی دی تو وہ دونوں بی تیزی سے مڑے اور شاگل نے گلے میں ل ، و فى طاقتور نائث ليلى سكوب آنكھوں سے لگائى اور مچر پحد محوں ۰۰ بب اس جگہ پر اس کی نظریں جم گئیں جہاں عمران اور اس کے ، من موجود تھے تو وہ بد دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں بہاڑی ک انی دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ نظرآنے لگ گیا تھااور عمران اور

دونوں پہاڑیاں مل رہی ہیں وہاں "..... اشوک نے دور بین شام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شاکل نے جلدی سے دور بین اس ۔ لے کر آ ٹکھوں سے نگائی اور پھر چند کموں بعد ہی اسے دور پہاڑی سائے سے نظر آنے لگ گئے ۔اس نے دور بین کو اور زیادہ طاقا کرنے والا بٹن گھمایا تو یہ سائے بڑے ہوتے طبے گئے ۔ " اوہ باں۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں لیکن انہوں ۔ کافرسانی فوج کی بو شفارم پہنی ہوئی ہے۔ یہ کباں سے آئے ہیں او کسے اتنی بلندی پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ پہلے کیوں چک نہیں ہوئے ".....شاگل نے جیجتے ہوئے کیج میں کہا۔ " سر۔ یہ پہاڑی کی اندرونی طرف سے باہر آئے ہیں۔ یہ شا، اندرونی طرف ہے کسی قدرتی کریک کے ذریعے مہاں تک چینچے ہیں اجانک پہاڑی کا وہ حصہ ٹوٹ گیا اور پھرایک ایک کرے یہ باہ گئے "۔اشوک نے ربورٹ دیتے ہوئے کہا۔ " اوہ ۔ ان بر فائر کھول دو۔ ختم کر دوانہیں "...... شاگل نے 🟂 \* نہیں سر۔فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ دہاں تک گن کی ریخ بی نہی<u>ہ</u> ے '۔۔۔۔۔ انثوک نے کہا۔ " ہمیلی کا پٹر کال کرو۔ جلدی کرو" ..... شاگل نے چیجتے ہوئے کہا. " بیں سر"..... اشوک نے کہااور تیزی سے بھا گیا ہوا ٹینٹ ک اندرونی جھے کی طرف بڑھ گیا۔ شاگل اب خاموش کھڑا عور ت

m

ے دو دوبارہ اندر داخل ہوگئے "...... اشوک نے مؤدبانہ لیج با۔

۔ ' انہد۔ الیها بھی ہو سکتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے۔ کس طرح ، کراا جائے۔ اب تو ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھی کچھ نہیں ہو ۔ ناکا ۔ زک

ناب مواصلاتی سنڑ کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں۔ ااسل مقصد تو اے تباہ کرنا ہے اگر وہ تباہ نہیں ہو سکتا تو پھر ااکالہ یہ والیس آئیں گے اور ٹھر انہیں آسانی ہے ختم کیا جا ۔ .....اشوک نے کیا۔

دہ مجھے معلوم ہے۔ میں نے پہلے ہی معلوم کریا ہے۔ وہ ریڈ ک کا بناہوا ہے اس پر تو اسٹم بم بھی اثر نہیں کر سکا الستہ وہاں مد ، موجود سائنس دانوں کو بہر طال ہو شیار کرناہو گا۔ اؤ میرے ۔ .... شاکل نے کہا اور تیزی سے فیح میں داخل ہو گیا۔ اس کسی کے قریب موجود کری پر بیٹھ کر میزیر رکھے ہوئے ٹرانمیڈ کی کا بی ایڈ جسٹ کی اور تیم ٹرانمیڈ کا بٹن آن کر دیا۔

: بلو ہیلو۔ شاکل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کالنگ۔ ... شاکل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

ی سامنری سیکرٹری فو پریذیڈ نے۔ اوور "...... جند کمون بعد ی طرف سے آواز سنائی دی۔ ں طرف سے آواز سنائی دی۔

ریدیشن صاحب سے بات کرائیں۔ اٹ از ایم جنی۔

اس کے ساتھی اب اس سوراٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اور پر! کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے وہ اس سوراٹ میں داخل ا کر نظروں سے غائب ہوگئے ۔

"اوو وری بیڈ بی تو پوری بہاڑی کو ازار ہے ہیں "..... شاگا نے امتیائی حیرت بھرے انداز میں بزیرداتے ہوئے کہا۔

ے بیل پرک برک سرمین اور ہے۔ " پوری بہاڑی کو۔ دہ کیسے سر"...... انٹوک نے حیران : د ' ا۔

" وہ مہمازی میں مو راخ کر کے باہر آئے ہیں اور اب موران ا کے والیں اندر ملے گئے ہیں۔ یہ بہازی بھیناً اندر سے کھو کھلی ہم اُ اور وہ لاز ما اندر بم نصب کر کے والین آ جائیں گے اور پھر پو ا بہازی کو اڈادیں گے "..... شاگل نے تیزیج میں کہا۔ " اوہ نہیں جتاب۔ یہ کسے ہو سکتا ہے کہ اتی بڑی بہازی ا مکمل طور پر اڑا یا جاسکے۔ نہیں سر۔ ایسا تو ناممکن ہے "...... افراک

ے ہیں۔ - کیا مطلب کیا تم تحجیۃ ہو کہ میں احمق ہوں۔ کیوں '۔ شااٰ نے غصے کی شدت ہے چیجیۃ ہوئے کہا۔

منہیں سرسمراخیال ہے کہ بوری پہائی اندر سے کھو کھلی نہر ہو سکتی الدتہ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کر کیک اندر البیا موجو و ہو جو ا تک چلا گیا ہو جس جگہ ہے وہ باہر نظے ہیں وہاں کر کیک بندہو گیا گا اس لئے وہ باہر آگئے اور نجرجہاں سے کر کیک آگے شروع ہو رہا W

W

k

، بمی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ فریکونسی ملڑی سیکرٹری آپ کو بتا ا ے گا اور باتی تفصیل بھی۔آپ دس منٹ بعد ملڑی سیرٹری کو ال كر سكت بين - اوور اينذ آل مسسد ووسرى طرف سے كما كيا اور اں کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر ا۔ کیا اور پھر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر اس نے ہاتھ سیدھا ا اور مجروس منث کے انتظار کے بعد اس نے دوبارہ ٹرانسمیر آن یا۔ فریکونسی بہلے سے ہی اس پر ایڈ جسٹ تھی۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے یاس نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ \* ملزی سیکر تری نو پریذید نت افتاد نگ یو سر۔ اوور \*..... چند کوں بعد ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ مدر صاحب نے آپ کو ہدایات دے دی ہیں۔ ادور " - شاگل <sup>ی</sup> میں سر۔ اڈے کے سکورٹی انجارج کرنل شربا کو بھی آپ ہے الطبے اور تعاون کے بارے میں حکم دے دیا گیا ہے اور ساگن ایٹر اے کے ایئر کمانڈر سیکھی کو بھی ہدایات دے دی کئ ہیں کہ وہ اب سے مکمل تعاون کریں۔آپاڈے کی مخصوص فریکونسی نوٹ کر

ا بیکو نسی بنا دی۔ 'اوے۔اوور '...... شاگل نے کہا۔ 'صدر صاحب نے حکم ویا ہے کہ ہراہم واقعہ کے بارے میں آپ

اس اوور" ..... ملزي سيكر ٹري نے كما اور اس كے ساتھ بي اس نے

اوور "مشاگل نے کہا-" یس سردویت فار کال اور "...... دوسری طرف سے کہا ؟ ا " یس ساوور "...... چند کموں بعد صدر صاحب کی باد قار آواز .

ری۔
" سر۔ شامل بول رہا ہوں۔ پلاس سے سر۔ انتہائی اہم ،
" سر۔ شامل بول رہا ہوں۔ پلاس سے سر۔ انتہائی اہم ،
عران اور اس کے ساتھیوں کے بہاڑی سے باہرآنے اور پحر بلادا
جاکر دوبارہ اندر جانے کی بوری تفسیل بناکر ادور کہد دیا۔
" ویری بیڈ۔اس کا مطلب ہے کہ بادجو دہماری کو ششوں ت
پلاس اؤے تک پہنچنے کی کامیاب کو شش کر رہے ہیں۔ ادا۔

آپ کی بات درست ہے۔ یہ واقعی بہترین تجیز ہے۔آپ ا

· لیکن سر۔ اڈا تو ریڈ بلاکس کا بناہوا ہے اور بند ہے۔ وہ اے

وہ وہ کیلے کسی بم کی مدو سے بہماڑی کی بیرونی سائیڈ تو اگر باہر فکے
بر آگے بڑھ کر انہوں نے بھر بہاڑی کی سائیڈ تو اگر وہ اندر گئے
اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس انتہائی خاقتور بم موجو دہیں
ان نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اڈے کے قریب سے بہاڑی کی
اند دیوار تو اگر باہر آجائیں اور بھراؤے کے مین وروازے کو تو اُ

Ш

جناب ابیا ہونا ناممکن ہے۔ اڈے کے باہر برف کی تہیں اور و فناک برفانی طوفان ہیں۔ باہر کوئی انسان ایک کمجے کے لئے ن زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایم دی تھری ہیلی کا پٹری صرف اڈے کے ۱۰ ا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں خصوصی انتظامات ہوتے ہیں اور پھر ی آبلی کاپٹر کو براہ راست اڈے کے اندر اتارا جاتا ہے اور بھراڈا ہند ے ہیٹنگ کو بڑھا کر اور کنٹرول کر کے ہیلی کا پڑسے آدمی باہر آ ١ ٢ اور دوسري بات يه كه فرض كياكه ده كسى طرح بابر آبيى سی تو وروازے کے سلمنے خصوصی انتظامات ہیں۔ وہاں برف کی ك فيح كرائيال إي - اس برف كو ادف ك اندر سے صرف ، بنن دیا کر توڑا جا سکتا ہے اور مچر وہاں جانے بوری فوج می ں نه موجوو ہو اے ان گہرائیوں میں گرایا جاسکتا ہے جہاں ہے ، اس صورت بھی زندہ نہیں لکل سکتے اس لئے آپ قطعی بے فکر ان ۔ وہ خود بی نگریں مار کر واپس علی جائیں گے۔ نیچ آپ ان ، اسانی سے نیٹ سکتے ہیں۔ اوور "..... کرنل شرمانے تقصیل

انہیں ساتھ ساتھ رپورٹ دیں گے۔اوور "..... ملٹری سیکرٹری " ٹھکی ہے۔ صدر صاحب کے حکم کی تعمل ہو گی۔ اوو، ا آل " ..... شاكل نے كها اور اس كے ساتھ ي اس نے ٹرانسمير ان ے اس پر وہ فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی جو ملڑی سیکرنہ نے بتائی تھی اور بھراس نے ٹرانسمیٹر آن کر ویا۔ ميلو سلوم شاكل جيف آف كافرسان سيرث سروس كالله کرنل شرما۔ اوور "..... شاگل نے بڑے بارعب کیج میں بار بار ا " يس - كرنل شرما سيكورني انجارج بلاس سنر النذنك يه اوور" سيحتد لمحوں بعد ايك بھاري مردانه آواز سنائي دي۔ " کرنل شرمام یا کیشیائی ایجنٹ بہاڑی کے اندرونی طرف ۔

كى كريك كے ذريعے اۋے كى طرف بڑھ رہے ہيں۔كيا آپ ار

" ہاں جناب۔ ایک قدرتی راستہ اڈے تک پہنچ کر اور بھر ایکہ

سائیڈے ہو کر اوپرچوٹی تک جاتاہے لیکن ہمارے اڈے کو وہ کس

طرح بھی نقصان نہیں پہنیا سکتے کیونکہ ہمارا اڈا ریڈ بلاکس سے ہ

ہوا ہے اور اس کا کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے اس لئے چاہے وہ کچے مجی

كركيں وہ اڈے كے خلاف كچه نہيں كرسكتے۔ اوور "..... كرنل شريا

كركيك كے بارے ميں جانتے ہيں ۔اوور"..... شاكل نے كما۔

ن سے اٹھالیں گے۔ اوور "...... کرنل شربانے کہا۔ لین وہاں تک ہم مہنچیں گے کیسے۔ اوور "...... شاگل نے ما۔

W

W

با۔ اس راست سے آپ پیدل بھی جا مکتے ہیں۔ اوور "...... كر تل ا في كہا۔

ادے۔ میں آپ کی کال کا منظرریوں گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو پ نے تیجے اطلاع بہرحال فوری دین ہے۔ اور ..... شاگل نے

ٹھیک ہے جتاب۔عکم کی تعمیل ہو گی۔ادور '۔۔۔۔۔ کرنل شریا ا

و ہے جو اصل مشن ہے کب تک مکمل ہو جائے گا۔ اوور "۔

س کے ہا۔ \* ہم قریب ہمنجنے والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں میں مد عل ہو جائے گا۔اوور "...... کر تل شربانے جواب دیتے ہوئے

ہ۔ '' ادکے۔ اوور اینڈ آل'...... شاکل نے مطمئن کیج میں کہا اور ں کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔

ں سے ساتھ ہی اس سے حرا سیراف کر دیا۔ 'انٹوک تم اپنے تمام آدمیوں کو بلاس اور ساتھ والی ہماڑی کے'' ر بھیلا دو۔اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ بیہ چاہے کچھ بھی کیوں شہ ر لیں وہ اڑے میں واضل نہیں ہو سکتے اور انہیں بہرحال والہی آنا بتاتے ہوئے کہا۔
- خصیک ہے۔ اب میں مطمئن ہوں لیکن اگرید لوگ باہر ا اور آپ انہیں گہرائیوں میں گرادیں تو آپ نے فوری مجھ رہ دینے ہے تاکہ میں ان کی تقینی موت کے انتظامات کر سکوں اور ا صاحب کو رپورٹ دے سکوں۔ یہ ان کا حکم ہے اور اس کے ا آپ کو انتہائی چوکنا رہنا ہے۔ آپ انہیں عام لوگ نہ کھی اوور "مشاکل نے مطمئن لیج میں کہا۔

" یس سرم س سیحتا ہوں سرم و لوگ بدل اتن بلندی ، علتے ہیں دہ واقعی عام لوگ نہیں ہو سکتے لیکن آپ ب فکر دہر ہوشیار رہیں گے اور آپ کو فوری رپورٹ بھی دیں گے۔ اور دوسری طرف سے کر ٹل شربائے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" ان گہرائیوں میں کے کیا ان کی لاشیں نکالی جا سکتی ہے۔ اوور "...... شاکل نے اچانک الیک خیال کے تحت پو جھا۔

"کیالاشیں نگالنا ضروری ہیں۔ادور"......کر ٹل شربانے پو مپ " ہاں۔صدر صاحب کو ان کی لاشیں دیکھے بغیر کسی بات پریق نہیں آئے گا اس لئے ان کی لاشیں ہر صورت میں صدر صاحب سلمنے بیش کرناہوں گی۔ادور"...... شاگل نے کہا۔

اس سے لئے ہمیں الیک خصوصی راستہ او پن کرنا ہو گا۔ ٹھبا کے میں آپ کو اطلاع کر دوں گا اور پھر جب آپ دہاں پہنچیں عم میں یہ خصوصی برونی راستہ اوین کر دوں گا اور آپ ان کی لاش

رانسمیژ آن کر دیا۔ Ш ، ہیلہ ہیلہ کرنل شرما کالنگ سادور "...... کرنل شرما کی آواز سنائی · یس سشاگل چیف آف کافرسان سیکرٹ سروس افنڈنگ بو سہ النسسة شاكل في اين عادت كي مطابق باقاعده ايناعمده بمآت سرر یا کیشیائی ایجنٹ اس خوفناک سردی میں تجانے کس طرح ے کے سلمنے 'کنے گئے طالانکہ وہ کافرستانی فوج کی عام می یو نیفارم یا تھے لیکن اس کے باوجود آپ کی کال کی وجہ سے ہم ہوشیار تھے · میں نے انہیں نیچے گہرائی میں گرا دیا ہے اور اب تک وہ لاشوں ں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ کو فوری الماغ وي جائے اس لئے میں آپ کو کال کر رہا ہوں۔ اوور "۔ سری طرف ہے کرنل شرمانے کہا۔ رری گڈ کرنل شرما۔۔ تو آپ نے بہت بڑا کارنامہ سرانحام دیا

وری گذکر نل شرباسیہ تو آپ نے بہت بڑا کار نامہ سرانجام دیا ۱- ادامہ لیکن عمال تو گہری رات ہو گئ ہے۔ اب رات کو کسیے ایوں سے ان کی لاشیں نکالی جائیں گی۔ ادور میسید شاکل نے ماند صیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔

یں سر۔ دات کو تو اس داستے پر آپ کا ادر آپ کے ساتھیوں کا نا مشکل ہے اس سے اب صح کو ہی ان کی لاشیں تکالی جا سکتی ،۔اودر سیسہ کر نل شربائے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ پڑے گا اور پر ہم ان کا شکار کھیلیں گے ۔۔۔۔ شاگل نے ،، کھوٹ اشوک سے مخاطب ہو کر کہا۔ "میں سر"۔۔۔۔۔ اشوک نے جواب دیا۔ "میں دوبارہ آرام کرنے جارہا ہوں۔ ایک آدمی کی مہاں ڈیونی،، دواگر کال آئے تو وہ تھے بتا دے گا۔۔۔۔۔ شاگل نے اٹھنے ہوئے کہا

دواگر کال آئے تو وہ کھے بتا دے گا"..... شاکل نے اٹھتے ہوئے کہا " یس سر مسل اشوک نے مؤد بانہ کیج میں کہا اور شاکل کر ا سے اٹھا اور اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار تو اس کو فیال آیا کہ وہ واپس اینے اڈے پر طِلا جائے لیکن پھراس نے ارادہ بدل ب کیونکه کال آنے پر فوری طور پر اس کا یہاں واپس پہنچنا مشکل ہو تا او اگر اس کے فوری نہ پہنچنے کی وجہ ہے کوئی گزبزہو کئ تو صدر صاحب بھی اس کے خلاف کو رٹ مار شل کا حکم دے سکتے ہیں اس لیے اس نے وہیں وقت گزارنے کا فیصلہ کر بیا۔ بستر پر بیث کر وہ کافی ن تک عمران اور اس سے ساتھیوں کے بارے میں سوچھا رہا لیکن بھ اسے نیند آگئ نجانے وہ کتن ویر سوتا دہا کہ اس کے کانوں میں موہن کی آواز پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔

'کیا بات ہے' ۔۔۔۔ اس نے آنکھیں کھولتے بی سابقہ کورے موہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔

' ٹرانسمیز کال آئی ہے جتاب '' موہن نے مووو کا سیجے ہیں۔ کہا تو شاکل ایک جسکنے ہے انحااور دوڑ تا ہوا ہید دنی جسے کی عرف بڑھ گیا۔ ٹرانسمیز سے کال آری تھی۔ شاکل نے جلدی ہے کر سی پر ہینے۔ W

ان گہرائیوں کی تب میں کیا ہے۔ یانی یا برف وغیرہ تو نہیں . ادور "..... شاگل نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا۔ مجے معلوم نہیں جناب کیونکہ میں خود کمجی ان کی تہد میں ں اتراساوور "...... كرنل شرمانے جواب ديا۔

تو پیر تہیں ان گہرائیوں سے بارے میں تفصیلات کا کیسے علم . اوور "..... شاگل نے چونک کریو تھا۔

جناب۔ میرے یاس باقاعدہ نقشہ ہے جس میں یہ گہرائیاں مال گئ ہیں اور ان کے بارے میں تفصیلات بھی موجود ہیں۔ ، ..... کرنل شرمانے جواب دیتے ہوئے کہا۔

اد کے ۔اگر آپ بضد ہیں تو صح کو بی سبی۔ لیکن یہ راستہ کہاں . او ن ہو گا اور مجھے کس چیز پر وہاں پہنچنا ہو گا۔ اوور "...... شاگل

البحاب يه خصوصي راسته بلامن بهازي كي جزے اوين بوتا ہ۔ادور "..... كرنل شرمانے كہا۔

و بعرتم كسي فيج آؤ ك- اوور السلط شاكل في جونك كر

مرے یاس خصوصی ایئر برا ثوث موجود ہے جتاب جس کی ، ے میں آسانی سے نیچ آسکتا ہوں اور والی اور جاسکتا ہوں۔ ، المسلم على شرمان كها تو شاكل ب اختيار الجعل بزا- " اوہ نہیں۔ یہ انتہائی رسک ہے۔ یہ لوگ حد درجہ خطرناک ہیں۔ضروری نہیں کہ بیہ گہرائیوں میں گر کر واقعی لاشوں میں تبدیل ہو کیے ہوں اگریہ زندہ رہ گئے تو صح تک لامحالہ یہ سنجمل کیے ہوں ك اس ك من يه أبريش فوري طور يركرنا چابها بهون ماكه اكر زندہ ہیں تو میں ان کا خاتمہ کر سکوں۔اوور "..... شاگل نے کہا۔ ۔ نو سراپ رات کے وقت ان گہری گہرائیوں میں کسی صورت مجى نہیں اتر سکتے۔آپ کو ہر صورت صح کا انتظار کرناہو گا کیونکہ مجھے خود آپ کے ہمراہ جانا ہو گا ورند آپ لوگ راستہ اوین ہونے ک باوجود دن کو بھی وہاں تک نہیں چینج سکتے۔ اوور "...... کرنل شرہا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا ایما ممکن ہے کہ یہ لوگ ان گرائیوں میں گرنے کے باوجو و زندہ رہ جائیں۔ اوور "..... شاكل نے ذمن ميں موجو د خدا کو سلصنے دکھتے ہوئے کہا۔

۔ نو سر۔ یہ گہرائیاں پتھریلی ہیں اس لیئے ان میں گرنے کے بعد تو شايد انساني لاشي بھي سلامت نه ره سکي - اوور "..... دوسري طرف سے کہا گیا۔

" ان گرائیوں کی چورائی کتنی ہے۔ اوور مسل شاکل نے و کملوں کے انداز میں باقاعدہ جرح کرتے ہوئے کہا۔

م چوڑائی تو کانی ہے لیکن جناب یہ سب پتھریلی ہیں۔ اوور ﴿ کرنل شرما نے اس بار قدرے اکتائے ہوئے کیج میں جواب دیتے

0

Ш

W

W

S

m

ا نے ان کا خاتمہ کرنا ہے "..... شاگل نے کہا۔ یں سر انٹوک نے کہااور شاکل سر ہلاتا ہواانھا اور واپس ممن حصے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اسے بہرمال اب مع تک ها تو کرنا می تھا۔ " ایئر پراشوٹ۔وہ کیاہو تا ہے۔ادور "...... شاگل نے حیران ،ا

" جناب يه غبارے كى طرز كا خصوصى بيرا شوك بوتا بدار میں خصوصی انداز میں ہوا بجری جاتی ہے تو یہ دس بارہ آدمیوں ا

اٹھا کر بیں پیس ہزار فٹ کی بلندی تک سیدھا جا سکتا ہے اور م نیچ بھی اثر سکتا ہے۔ یہ خصوصی پراشوٹ ایر جنسی کے لئے ایکر ا ے منگوائے گئے ہیں۔اوور "...... کرنل شرمانے کبار " اوکے آپ صح کو راستہ او بن کر ہے ایئر پیراشوٹ سے نیچے آئیں

م اور ہم نیج آپ کا انتظار کریں گے۔اوور "..... شاکل نے کہا۔ \* " لیں سر۔ اوور "..... اس بار کرنل شرما نے قدرے اطمینان بجرے لیج میں کہا اور شاکل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیر آف کر دیا۔ ایک بارے خیال آیا کہ وہ صدر صاحب کو اس بارے س اطلاع کر دے لیکن مچراس نے ارادہ بدل دیا۔ دہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں لینے قبضے میں لے کر بی انہیں اطلاع دینا چاہاً تھا۔ وہ انٹوک کی طرف مڑ گیاجو باہر ہی موجو د تھا۔

" اشوك " ...... شاكل نے كهار

" يس سراسية الوك في مؤدبانه ليج س جواب ديت بوف

" ملاس ببازی کے گرو مکمل گھیرا ذال دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ

لوگ زندہ نچ گئے ہوں اور پاہر نگلنے کی کو شش کریں۔اگر ایسا ہو تو

Ш

W

W

5

m

الا - كون شاكل - كياكمدرب مواسية آف والے في جونك ا تالی حیرت بجرے لیج میں کمااور میزکی سائیڈیریزی ہوئی کری الم كيا توكرنل شرما مجي والبن ابن كرسي پر بينه كيا۔ کافرسان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل جناب۔اس سے اہمی ا برر بات ہو دی تھی۔اس نے سوالات کر کے میرا ناطقہ بند ایا ہے۔ وہ کسی صورت مطمئن بی نہیں ہو رہا تھا"..... کرنل ائے مؤدبانہ کیج میں کیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے۔ کافرستان سیرٹ سروس سے چیف کا تم . رابط اور ترانمير بر كفتكو كيون اور كس سليل مين بو ربي لی است. آنے والے نے اور زیادہ حمرت بھرے لیجے میں کما۔ ا سر-آب تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اس لئے آپ کو ات کا علم نہیں ہے۔ وادی مشکبار کے مجابدین سے جو مشین اسل کر کے عبال پہنچائی گئ ہے اور جس کی میموری علیحہ ہ کرنے پر بالا كرد بين يداس كاسلسلاب السيكر ال شراف كبار اس کا سلسد کیا مطلب سی تھا نہیں۔ تم ذرا تفصیل سے لى بتاؤ"..... اس باراس ادحير عمر نے قدرے بخت ليج من كمايہ مرجيط صدر صاحب كى كال آئى - انبون نے بتايا كه اس اذے ا تباہ کرنے کی عزض سے یا کمیٹیا سیرٹ سروس میاں بلاس اؤے ، یا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور کافرسان سیرے وس ان کے خلاف سال کام کر رہی ہے اس سے میں کافرسان

كرنل شرما يلاس بهارى ك اوربيخ موئے خصوصى ادے .. اندر اين مخصوص سكورني كيبن مين بينما بوا تما- وه لمب قد ا بماری جسم کاآدی تھا۔اس کے سلصنے ٹرانسمیٹریزا ہوا تھا اور وہ ان وقت دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیے " انتهائي يريشان موكه اجانك كيين مين الك ادهيد عمر آدمي اندر دانع ہوا تو کرنل شربانے چونک کر بائل ہٹائے اور آنے والے کو دیکھا او يم احراماً الله كعز ابهوا۔ و کیا بات ہے کرنل شرمام کیا پریشانی ہے "..... او میر مرآدن نے حیرت بحرے کیج میں کہا۔ " کوئی پر بیشانی نہیں ہے سر- کافرستان سیکرٹ سروس کے چیل شاكل نے محجے بريشان كر ويا ہے" ...... كرنل شرما نے مسكرات ہوئے کہا۔

W

m

سیرٹ سروس کے چیف سے مکمل تعاون کر دں۔اس کے بعد م شاکل صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یاکن ایجنٹ کسی پراسرار راستے سے بہاڑی کے اندر سے کسی قدرتی کر، کے ذریعے اوے تک چمنجے والے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ا مكن نہيں ہے اگر مكن بھى ہو تو وہ اڈے كا كچ نہيں بگاڑ كتے كيا یہ اڈاریڈ بلاکس سے بنا ہوا ہے جس پر اسٹم بم بھی اثر نہیں کر اور اس اڈے کے وروازے تک وہ پہنے نہیں سکتے کیونکہ باہران خو فناک سردی ہے اور اگر چھنے بھی جائیں تو ہم اڈے کے اند، انہیں برف تو ٹر کہری گہرائیوں میں گرا سکتے ہیں۔انہوں نے کم محمّاط رہنے کے لئے کہا تو میں محمّاط ہو گیا اور میں نے اذب وروازے کے سامنے والے حصے کو سکرین پر اوین کر دیا اور جنا بھریہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہاند ری که اجانک ایک عورت یا کی مرد عام می فوجی وردیوں میں برف پر چلتے ہوئے اڈے دروازے کی طرف برصے ہوئے نظرآر بتھے۔وہ محضوص باس . بھی نہ تھے اس کے باوجو دیوں لگ رہا تھا جسے خوفناک سردی کا پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی فوراً مخصوص م استعمال کیا اور انہیں گہری کھائی میں گرا دیا۔اس کے بعد میں شاکل صاحب کو کال کر کے اس بارے میں بتایا تو وہ پنج جما میرے پہنچے پڑگئے کہ وہ ابھی اور اسی وقت لاشیں اس کھائی ہے نکالیں گے اور میں راستہ او بن کر دوں لیکن سر آپ جانتے ہیں

Ш

W

W

0

5

m

کی ادر اس پر منظر بدلنے لگے ۔ پیرا کیب منظر ساکت ہو گیا۔ یہ . فامنظرتمايه جناب یہ اڈے کے دروازے کے سامنے کا مظربے ایکرنل ا نے کہا اور ڈا کمڑر اٹھور نے منہ سے کوئی جواب دینے کی بجائے ، انبات میں مربلایا تو کرنل شرمانے ایک اور بٹن پریس کر دیا بر ہاتھ بیچھے کر لیا۔ چند لمحول بعد منظر بدلا اور اس کے ساتھ ہی ، انمور بے اختیار اچھل پڑے ۔ ان کے چرے پر شدید ترین . ك باثرات الجرآئے تھ كيونكه الك بهاؤى كے سوراخ سے مورت اور پانچ مرد باری باری بابر نکل رے تھے۔ وہ کافر سانی ل عام يونيفارم عين بوئے تھے اور ان ميں سے تين نے ائ ر تھیلے باندھے ہوئے تھے۔ وہ برف پر اس انداز میں عل رہے · سے انہیں واقعی سردی کا حساس تک یہ ہو۔ بيرت أنكيز- انتهائي حيرت انكيز- بلكه قطعي ناقابل يقين - يه الم کے انسان ہیں "..... ڈا کٹر داٹھور کے منہ سے نگلا۔ يه باكيشائي ايجنك بين جناب "...... كرنل شرمان فاتحامه ليج با-اس کا انداز الیے تھا جیے کر رہا ہو کہ اب دیکھا میری بات می یا نہیں۔ یہ تو واقعی دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں "...... ڈا کٹر را محور

ن بال- میں چونکہ پہلے ہی ہوشیار تھا اس لئے میں نے ایکس

منہیں سردوہ بہاڑی کی اندرونی طرف سے باہرآئے تھے او ے پیدل اور پہنچ تھے " ..... کرنل شرمانے کہا۔ و يد كسيے ہو سكتا ہے كه اس قدر بلندى بروه فيج سے بيدا آئیں ' ...... ڈا کٹر را تھورنے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " اسى بات يرتو محيح خود حيرت ہے۔ بہرهال ہوا اليها ہي کرنل شرمانے جواب دیا۔ " اور تم كب رب بوك ده عام يونيفارمزسي تھے" راٹھور نے کہا۔ ۔ یس سر · ..... کرنل شرمانے جواب دیا۔ \* تمهارے یاس ان کی فلم تو موجود ہو گی "...... ذا كر را نمور كما وه اس اذك كا انجارج اور سب سے سيستر سائنس دان تھا۔ <sup>و</sup> میں سرہے "...... کرنل شرمانے جواب دیا۔ " تحمه و كهاؤ- محمه حمهاري بات پر قطعاً تقين نهيں أربا- يه ی نہیں کہ کوئی انسان اس قدر خوفناک سردی میں عام لباس چد کے بھی زندہ رہ سکے اور تم کمہ رہے ہو کہ وہ باقاعدہ حل رےتھے "...... ڈا کٹر راٹھورنے کہا۔ · یس سربہ آپ ابھی خود ویکھ لیس گے ' ...... کرنل شرما ۔ اور اس کے ساتھ بی اس نے سلصنے میز پربردی ہوئی ایک چھوا

مشین کے مختلف بٹن کیے بعد ویگرے پریس کرنے شروع کرہ

سلصنے دیوار پر ایک بڑی سی سکرین موجود تھی جو دھماکے ہے،

سکرین آف کر دی۔

پڑے گی ۔۔۔۔۔ کرنل شرمانے کہا۔

ہوں "..... ڈا کٹر را ٹھور نے کہا۔

را نھور نے کہا۔

وه يو نانسنس احمق بو مرده حالت ميں يه جمارا كيا بگاز ليس وے کھول کر انہیں نیچے کھائی میں گرا دیا"...... کرنل شرما نے ا مے۔ نائسنس۔ تم فوجی ہو کر اس قدر خوخردہ ہو "...... ڈا کٹر راٹھور <sup>W</sup> بار مچر فاتحانه لیج میں کہا اور مچر تھوڑی دیر بعد برف ٹوٹی اور وہ نے انتہائی عصیلے لیج میں کہا۔ کے بعد دیکرے برف میں غائب ہوگئے تو کرنل شرمانے ہاتھ ام " سرم میں کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف کی وجد سے کہد رہا W وں سر" ..... کرنل شرمانے کہا۔ · کیا ہم خود اس کھائی سے ان کی لاشیں نکال سکتے ہیں · · · م تم ان کی فکر مت کرو۔ میں خودان سے نمٹ لوں گا تم انہیں ندہ یا مردہ حالت میں یہاں منگواؤ ...... ڈا کٹر را ٹھورنے کہا اور ابھ م يس سر ليكن اس كے لئے جميں خصوصى لفث أوين " سنو۔ تم ان لو گوں کو خصوصی لفٹ کے ذریعے اوپر کے ا \* سردان میں سے جو زندہ ہو صرف اس کو مہاں لایا جائے۔ االیں تو کچے نہ بتا سکیں گی "..... کرنل شرمانے بھی اٹھتے ہوئے سكتا ہے كه ان ميں سے كوئى زندہ ہو- ميں اس سے بات كرا

" نہیں - سب کو عہاں لے آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حیے ہم لاشیں " کون سی بات سر " ...... کرنل شرمانے چونک کر یو چھا۔ تھیں وہ زندہ ہوں اور نجانے یہ رازان میں سے کس کو معلوم ہو۔ میں ان سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں ا المنته حفاظتی انتظامات تم خود کرلینا"...... ڈا کڑراٹھور نے کہا۔ خو فناک سردی کیوں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ واقعی ونیا کا جیز راز ہے اور یہ رازاگر مل گیا تو مجھویہ اسٹم بم سے بھی بڑا انکشا میں سر حکم کی تعمیل ہو گی سر اسسکر نل شرمانے جواب دیا ، اا کررا محور سر ملا تا ہوا کیبن سے باہر علا گیا۔ گا کہ اتبائی بلند ترین چو میوں پر بھی عام سے انداز میں محقیدا ہو سکے گا' ...... ڈا کٹر راٹھور نے جوش تجرے کیج میں کہا-· لیکن سر۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ انہیں اڈے آنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے"...... کرنل شرمانے د یجے میں کہا۔

ساتھی بلال سمیت دہاں نہ صرف موجو دتھے بلکہ وہ سب صحح سلامت تھے۔ عمران کا اپنا جسم بھی صحح سلامت تھا اور کسی قسم کا درویا ٹوٹ بموث اسے محسوس مذہوری تھی۔ وہ گھسٹ کر پیچے ہٹا اور دیوار کے ما تھ پشت نگا کر بیٹھ گیا۔اس کی انگیوں نے تیزی سے ہممکزی کے بن کو مکاش کیا اور دوسرے کمے بلکی می کفک کی آواز کے ساتھ بی الفکزی کھل گئ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہنگلزی اتار تا کرے کا وروازہ کھلا اور ایک نوجوان پلاسٹک کی دو کرسیاں اٹھائے اندر <sup>©</sup> ۱ مل ہوا۔اس کی نظریں جسے ہی عمران پربڑیں وہ بے اختیار اچھل K " تہمیں ہوش آگیا۔وہ کیسے "..... اس نوجوان نے سامنے فرش 🔾 ، کرسیاں رکھتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ کسیے ہوش آیا۔ ببرطال ہم لوگ 🕏 کھائی میں کرے تھے بجر یہاں کیے پہنے گئے اور یہ کون ی جگہ ہے ہوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ، تم اس وقت بلاس بہاری پر بنے ہوئے مواصلاتی ادے میں ۱- تم سب واقعی خوش قسمت ہو کہ نیچ گرائی میں کرنے ک ا ع تم سب تھوڑا نیچ برف کی تہد میں چھنس کے تھے اس اے تم ، و بھی فی گے اور حمس وہاں سے آسانی سے نکال بھی لیا گیا۔اب ا كزرا تمورتم سے بات كريں كے " ..... اس نوجوان نے جواب ديا " بر تیزی سے مؤکر کرے سے باہر لکل گیا۔ اس لمح ساتھ برے m

عمران کی آنکھیں کھلیں تو چند کمحوں تک اس کی آنکھوں میں غبار سا جھایا رہا۔ پر آہستہ آہستہ منظر صاف ہوتا حلا گیا اور اس کے سابھ ہی اس کے ومن میں وہ مظرا بحر آیا جب برف ٹوٹی تھی اور وہ اپ ساتھیوں سمیت اس برف میں کسی گہری کھائی میں گر گیا تھا اور یہ مظرا بجرتے بی وہ ب اختیار چونک پڑا۔اب اس کاشعور یوری طرن جاگ اٹھا تھا۔اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا ادر اس کے ذہن میں یکت وهماے سے ہونے لگے کیونکہ وہ کسی کھائی کی بجائے ایک کرے کے فرش پر ہزا ہوا تھا۔ کمرہ مچموٹا ساتھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ دہ بحلی کی می تیزی ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ای کمجے اسے معلوم ہوا کہ اس ے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر سے ہمشکری میں عبرے ہونے ہیں۔اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جیے یکفت خوشکوار ہریں می دورتی علی گئیں کیونکہ اس سے سارے

ب مجی فرانسسی زبان میں متھکزیاں کھولنے کا کمہ دیا تھا الدتیہ W ال كو اس نے كچه نہيں كها تھا كيونكه اسے يقين تھا كه اول تو وو W سین زبان سیحسا بی مد ہو گا اور اگر سیحہ بھی لے تو ہمتھکری کھون ٠ اس كے بس ميں مد ہو كيونكه اس كے ليئے خصوصي ٹريننگ كي ت ہوتی ہے لیکن اس کمح بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے کمپٹن ن نے سر جھکا کر بلال سے کان میں سرگوشی کی اور بلال نے ٠٠ مين سربلا دياسبجند لمحون بعد دروازه كھلا اور ايك ادھيوعمر آدمي ، انمل بواراس كے يتي اكب لمب قد اور بھارى جسم كا آدمى تھا ، كم بائق ميں مشين كن تھى - وہ دونوں اس كے سامنے موجود ں پر بیٹھ گئے اور انہیں اس طرح مؤرے ویکھنے لگے جیسے پہلی انوں کو ویکھ رہے ہوں۔ لین تمث بجر کر آئے ہو " ..... عمران نے مسکرا کر کہا تو دہ ، بے اختیار چو نک پڑے۔ ا بامطلب كياتم باكل بوكة بواسس اس ادهيد عمر آدمي نے ا میں اس طرح دیکھ رہے ہو جسے چڑیا گھر میں ہنجروں میں ا ان کو لوگ دیکھتے ہیں اس لئے یو چھ رہا تھا کہ کتنی نکت بجر ہ و سسہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ و المد - تو تم ان کے لیڈر ہو کیا نام ہے جہارا "..... اس لرا ہی نے ہونٹ جباتے ہوئے کمایہ

ہوئے صفدر کے جسم میں حرکت کے تاثرات مخودار ہوتے و کھالی وية اور چند لموں بعد صفدر نے آنكھيں كھول ديں۔ عمران خاموش بیٹھا رہا تا کہ صفدریوری طرح ہوش میں آ جائے البتہ اس نے کلائی ے ہم تھکڑی کھول کر اپنے ہاتھ میں پکڑیی تھی مگر اس نے دونوں ہا تھ یکھے اس انداز میں رکھے ہوئے تھے جسے ابھی تک وہ ہممکاری میں حکرے ہوئے ہوں۔ وہ جاہتا تو اٹھ کر دروازے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور اندر آنے والوں کو سنبھال لیتا لیکن اس نے یہ ارادہ اس کے نہیں کیا تھا کہ اس کے سارے ساتھی ابھی تک ہوش میں نہیں آپ تھے اور وہ بہرحال دشمن کے اڈے میں تھے۔ " عمران صاحب يد يد سب كيا بد بم كمال بس يد. ید "..... صفدر کی آواز سنائی دی تو عمران نے مسکراتے ہوئ ساری تفصیل بتا دی۔ م اوه - خدایا تیرا شکر ہے - واقعی مارنے والے سے بچانے والا ز مادہ طاقتور ہے "..... صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دہ اللہ ک محسنتا ہوا دیوار کے ساتھ بشت نگاکر بیٹھ گیا۔ م متمكري كول لو ليكن اے ظاہر مد كرنا" ..... عمران في فرانسیسی زبان میں کہا کیونکہ اے خدشہ تھا کہ اس کی آواز کہیں ک نہ جا رہی ہو اور صفدر نے اثبات میں سربلا دیا اور پھراکی ایک ک کے سارے ساتھی ہوش میں آگئے اور جب صفدر ادر عمران ک انہیں تفصیل بتائی تو دہ سب ہی خدا کا شکر بجالائے ادر عمران 🕹

می جبکہ انسان ترقی کی انتہائی منزلوں پر پہنچ حیا ہے وہ ان مکھیوں اور

لم وں سے نجات حاصل نہیں کر سکااس لیئے میں ان پر رمیررچ کر رہا

اں کہ آخر ان میں الیم کیا جیاتیاتی خصوصیت ہے جو انہیں ا اون اربوں سالوں سے ہر قسم کے موسم میں زندہ رکھے ہوئے ہ ...... عمران نے کہا تو ڈا کٹرراٹھور بے اختیار اچھل پڑا۔ ' اوہ۔اوہ۔ تو یہ بات ہے۔اوہ۔اس لیے تم نے وہ راز حاصل کر ا كه تم لوك موسم سے بے نياز ہو گئے ہو"...... ڈاكٹر را محور نے التواس باراس کی بات س کر عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " كيا مطلب- كيا اب تم في تحجه بهي ملهي اور محمر سجه ليا ب"-الان نے حیرت بھرے لیجے میں کہا۔ · جہیں معلوم ہے کہ جہیں عبال کیوں لایا گیا ہے"...... ڈا کٹر المورئے کہا۔ · میرے ہائقہ بندھے ہوئے ہیں درنہ میں زائیہ بنا کر ستاروں کو انوں سے بکڑ کر ان ہے ہوچھ لیتا "...... عمران نے جواب دیا تو الزرانمور بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی خوش مزاج آومی ہو۔ بہرحال میں حمہیں با ویا ہوں الله کھائی سے اٹھا کر عبال کیوں لایا گیا ہے۔ حالاتکہ کافرسان لم ك سروس كا يصف حميس انتهائي خطرناك آومي بناربا تها" - ذا كثر لمو، نے کہا تو عمران، شاکل کے بارے میں سن کر ایک بار پھر -1%-(1

\* یہ آداب مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ ویہلے میزبار تعارف کرانے کی بجائے مہمانوں کا تعارف یو تھے۔ پہلے اپنا ت کراؤ بھر ہم بھی کرا دیں گئے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے ً " میرا نام ڈاکٹر راٹھور ہے اور میں اس خصوصی سٹر کا انہ سائنس دان ہوں اور یہ یمباں کا سکورٹی آفسیر کرنل شرما ہے : او نمیز عمر آدمی نے کہا۔ میرا نام علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکس) ہے میرے ساتھی ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو را تھور ادر کرنل شرما دونوں ہے اختیار انچل پڑے۔ وايم ايس سي- دي ايس سي- كيا مطلب- كياتم سائنس ہو"...... ڈا کٹر راتھور نے انتہائی حیرت بجرے لیجے میں کہا۔ \* سائنس دان تو آب جیسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں تو سا<sup>ئ</sup> مرف طالب علم ہوں۔ ولیے میں آج کل مکھیوں اور مجرو ربیرہ کر رہا ہوں "..... عمران نے کہا۔ " كيا- كيا كمد رب بو- مكيون ادر محرون ير ربيري

" کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کھیوں اور کچروں پر رایر بی مطلب" ...... ذا کر رائھور نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔
" مکھیوں اور مچروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدم ۔
حکط اس زمین پر موجو و تھے اور آرج تک موجو دہیں اس لئے یا اللہ اس ونیا کی قد بم ترین مخلوق ہے جو آرج تک ند صرف ہے بلد اس نے انسانوں کا ہروور میں ناطقہ بند کئے رکھا ہے ا

صل ہے۔ یہ رازآپ کو بنا دیتا ہوں طالانکہ یہ راز اسپائی اہم ایم برطال میری اور میرے ساتھیوں کی زندگیاں اس راز ہے ایس لیکن ایک شرط کے ساتھ "...... عمران نے کہا۔ ان می شرط "...... ڈا کٹر راٹھور نے جو تک کر پو چھا۔ ہم مرف اسیا بنا دیں کہ جو مشین مجابدین مستکبار کے قبضے سل کر کے آپ کے پاس مہاں بھیجی گئ تھی کیا آپ نے اس میں فیڈ شدہ معلومات عاصل کر لی ہیں یا نہیں"۔ عمران

W

0

ا ایک گھنٹہ مہلے کامیاب ہوئے ہیں اور اب اس سے اکسی کی جا رہی ہیں۔ کل یہ معلومات حکومت کو چہنچا دی اس سے اگر را تحور نے سادہ سے لیج میں جواب دیا تو کہ انتظار ایک طویل سائس لیا۔

یہ بے انتظار ایک طویل سائس ایا۔

السمبال کتنے آدی کام کرتے ہیں "...... عمران نے کہا۔

الا کر قریب کیوں تم کیوں ہوچہ رہے ہو اور سنو اگر تم

الله طرکت کی تو کچر تم الکی لیج سن ہلاک کر دیئے جاؤ

الکر راخمور نے کہا تو عمران ہے انتظار مسکر ادیا۔

اکر راخمور نے کہا تو عمران ہے انتظار مسکر ادیا۔

الحرکت بن جائے ہو کے کہا اور کہا ہو کہا ہو کہا ہو کا دیا۔

ال ہے لیکن اب یہ میری بد قسمتی کہ جے میں غلط حرکت کی اور اب مجی الیا ہی ہو گا ۔

ال مسکر التے ہوئے کہا اور کیر اس سے سلط کہ مزید کوئی۔

مسکر التے ہوئے کہا اور کیر اس سے سلط کہ مزید کوئی۔

مسکر التے ہوئے کہا اور کیر اس سے سلط کہ مزید کوئی۔

کیا شاکل بھی سہاں موجود ہے :...... عمران نے حیرت بر لیج میں یو چھا۔

" اوہ نہیں۔ وہ شم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ کر نل سے مل کر کھائی سے تمہاری لاشیں نکال سکیں۔ وہ تو نیچے بہاڑی دامن میں ہیں "...... اس بار کر نل شربانے جواب دیا اور عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

، مسرعلی عمران میں حمسی سہاں سے زندہ سلامت باہر بھوا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم تھے وہ راز بتا دو جس کی، ے انتہائی خوفناک سردی کے باوجو دتم لوگ عام می یو صفار مز · پہاڑی پر گھومت کھرتے رہے ہو اور اب بھی برف س تم لوگ . ہوش پڑے ہوئے تھے لیکن عمبارے جسموں پر انتہائی سردی کوئی اثرات سرے سے موجود نہیں تھے۔اب تم نے خود ہی بتایا . کہ تم مکھیوں اور محجروں پرموسم کے انزات پر رابسرچ کر رہے ہوا۔ لئے بقیناً تم نے اس ریسرچ کی وجہ سے یہ راز حاصل کیا ہو گا"۔ ا رانھور نے کہا تو عمران ہے انعتیار مسکرا دیا۔وہ اب ڈا کٹر راٹھور کیا کما کہ اس نے تو مذاق میں یہ ساری بات کی تھی۔ " كياآب بھى عبال موسم ك اثرات ير ريسرچ كر رہے بي عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہمارا شعبہ مواصلات کا ہے لیکن میں یہ راز جاننا چاہٹا ہوں مجھے اس میں ولچی ہے "..... ڈاکٹر رائمور نے کہا۔

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

W

S

0

بات ہوتی عمران کا ایک بازو بحلی کی می تیزی سے گھوما اور اسلامی فاکر واقھور کے ساتھ کری پر بربے چو کنا انداز میں اسلامی کرنل شرما چینا ہوا کری سمیت نیچ گرا۔ اس کے ہاتھ سے گن اوتی ہوئی دور جا گری۔ چراس سے پہلے کہ ڈاکٹر واقموں آبا عمران یکفت اپنی بھگہ سے انچھلا اور دوسرے لمحے نہ صرف مقل میں کی ہاتھ میں تھی بلکہ فرش پر گر کر اٹھیا ہوا کرنل شربا بم بار بھر دمٹ درمٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی چینا ہوا والی گران و طرح توسیخ لگا۔

" یہ - کیا - کیا کیا" ...... ذا کٹر را تھور نے امتہائی یو کھلات انداز میں اٹھتے ہوئے کہا ۔

ا اے باف آف کر دو اسسد عران نے کہا اور ای لیے ا ساتھی بحلی کی می تیزی ہے حرکت میں آئے اور ڈاکٹر را نحور سے گھٹی گھٹی می چی ڈنگل اور اس کے ساجۃ بی خاموشی ٹھا کہ عمران مشین گن انھائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اس کے پیچے دروازے کی

تم میسیس رکو میں ابھی آتا ہوں "...... عمران نے درداز قریب رک کر مڑتے ہوئے کہا اور بھر دردازہ کھول کر دہ ہے۔ دوسری طرف ایک چھوٹی ہی راہداری میں دوڑتا ہوا آگے۔ گیا۔

ا الى كاندر فرانسمير كاسامية موجود تھا۔ مع كى ردشنى اس مل كاندر فرانسمير كاندور اس كا ساتھوں اس كاندور اس كا ساتھوں اس باہر تكانت كاندور كاند

، ہم ساری رات یوری طرح چو کنا ہو کر نگرافی کرتے

· نھیک ہے۔میرے لئے کافی لاؤ"..... شاگل نے کما۔

. انثوک نے جواب دیا۔

. ہم مین وقت پر پہنے گئے بلکہ پہنے کیا گئے وہاں کے انجارج W اللم وان نے ہمیں رات کو ہی کھائی سے اٹھوا کر اندر منگوا لیا ما . وہ جھے سے یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس قدر شدید سردی کے ورہ مم وہاں بغیر کسی مخصوص لباس کے کیسے زندہ تھے اور حل مجر ب تھے اور چونکہ وہ صرف سائنس دان تھا اور اس کے ساتھ لى ، في انجارج كرنل شرما كا مجمى شايد بهط كبحى واسطه سيكرك S مناں سے نہ پڑا تھا اس سے ہمارے باتھوں میں ایک عام ی نلزی نگا کر انہوں نے یہ مجھ لیا تھا کہ ہم کوئی حرکت یہ کر سکس الله تعالی نے این خاص رحمت سے اس ناممن کو ٨ ٢ ك ك على ممكن بنا ديا اور يه لوك اس مشن كي ميموري عليحده انے س کامیاب ہو علے تھے اور اگر بم اس انداز س اس وقت الى نه بهنجته تو آج بيه معلومات حكومت كافرستان كو مجموا دى جاتين بهادا مشن بسرهال فیل ہو جاتا اور مشکبار کی تحریک آزادی بھی ہر ا ہے کیل دی جاتی ہم نے بہرحال سہاں موجو دسب افراد کا خاتمہ یا ہے اور اس مشین میں اس میموری کا بھی مکمل طور پر خاتمہ کر ب اس لئے ہم نے اپنا مش تو مکمل کر لیا ہے ایکن اب ہم نے ں جانا ہے اور نیچ شاکل موجود ہے۔ اوور "..... عمران نے

m

"مومن ناشتہ تیار کر رہا ہے جناب"...... اشوک نے اور ا اور شاگل نے اشبات میں سرہلا دیا۔ پھراس نے ٹرانسمیٹرا ی کسکایا اور اس پر فریکونسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ اُن اللہ ایڈ جسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کیا ہی تھا کہ ٹراک ا کی آواز سنائی دی اور اس آواز کو سن کر شاگل اس بری طریا جسيے اچانک كرس ميں لاكھوں وولشج كا كرنت آگيا ہو-ا آنکھیں حیرت کی وجہ سے بھٹ کر محاور تا نہیں بلکہ حقیقاً تک پھیل گئ تھیں ۔ وہ اب آنگھیں پھاڑ کر ٹرانسمیٹر کو دیکھ " ہملو عمران صاحب۔ میں کامران بول رہا ہوں" .. ا یک اور آواز ٹرانسمیٹرے ستائی دی اور شاگل نے بے اختیا، " كامران - بم في اذب برقبف كرايا ب اوراب بم ب بے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نیجے کافرستان سیکرٹ سروس ا شاکل اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ گو ابھی اس کی کال ا ب اور میں اے اور اس کے ساتھیوں کو اوپر بلا کر انہیں ا لوں گالیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے چند ساتھی نیچے رہ جائیں تم فوراً اپنے ساتھ اپنے خاص تربیت یافتہ آدمی لے کر بلاس اگر کوئی نیج ہو تو خاموثی سے ان کا خاتمہ کر دو۔ پھر مجھے اا ربورٹ دو۔ اڈے کی اندرونی فریکونسی نوٹ کر لو "...." مخصوص آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ بی اس نے فریک

ی کیا ہوا ہے سر :..... خاموش کھڑے ہوئے انتوک نے اللہ حیرت بجرے لیج میں کہا۔

ایل حیرت بجرے لیج میں کہا۔

ایرا سربوا ہے۔ اس نائسنس کرنل شربا اور اس احمق سائنس

نے سب کچھ خود ہی تیاہ کر دیا ہے :..... شاگل نے انتہائی

الم لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ٹرائسمیٹر پر

الم باد مجر فرکھ نبی ایڈ جسٹ کرنا شروع کردی۔

الم بیلو۔ چیف آف کافرشان سیکرٹ سروس شاگل کانگ۔۔

الم بیلو۔ چیف آف کافرشان سیکرٹ سروس شاگل کانگ۔۔

مرد المرد ا

میں سلزی سیر تری تو پریڈیڈ نے افتذ نگ یو۔ اور " سھوڑی امد ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔اس کے لیج میں بیند کا خمار

بلدی کرو۔ صدر صاحب سے بات کراؤ۔اٹ از ناپ موست ماسی - جلدی کرو۔ اوور "..... شاکل نے بے انتقار حلق کے بل

یں سر سیس سر۔ ویٹ فار۔ اوور "...... شاگل کے اس بری ، بخننہ بر طرحی سیکر شری نے محبرائے ہوئے لیج میں کہا۔ یں۔ اوور "...... چند کموں بعد صدر ساحب کی بھاری ہی آواز

 تفعیل بتاتے ہوئے کہا اور شاگل کا پہرہ ضحے کی شدت سے ساد. گیا۔ پہلے بھی جب اس نے فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اے آن کیا نو تو اس کے کال دینے ہے تہلے ہی ٹرائسمیز سے اس نے عمران کی آدا سئ تھی۔ گو اس نے مرف ہیلو کا لفظ کہا تھا لین عمران کی مخصوص آواز بہرمال اس نے پہلی کی تھی جس پر دہ انچھا تھا اور اب تو عمرار نے خود ہی اے پوری تفصیل بتا دی تھی۔

" ٹھیک ہے عمران صاحب آپ بے فکر رہیں۔ میں وہاں پُنَّ ہوں لیکن تھے وہاں پہنچنے میں وو گھنٹے لگ جائیں گے۔ اوور کامران نے کہا۔

" تھھیک ہے۔ ابھی تو شاگل کے ساتھ مل کر کھائیوں سے عمرا اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں نکلوائی ہیں اس سے دو گھنٹے تو ا شاید کئ گھنٹے لگ جائیں۔ اوور "...... عمران کی مسکراتی ہوئی اہ سنائی دی۔

" یس سر-اوور "...... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتم ہی عمران نے اوور اینڈ آل کہنا شروع کیا لیکن اس سے مہلے کہ دوا ا اینڈ آل کا لفظ مکمل کر تا شاگل نے بحلی کی می تیزی ہے ٹرانسیز ا بٹن آف کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے الیہا نہ کیا ' عمران نے جیسے ہی بٹن آف کرنا ہے اسے فوراً یہ معلوم ہو جانا . کہ یہ فریکونسی کہیں اور بھی سنی جارہی ہے جبکہ اب اسے معلوم ۔ ساسکہ گ

0

m

الد مدر صاحب نے کمان خود کینے ہاتھ میں لے کی تھی اور اسے ملوم تما کہ صدر صاحب جو کھے کہ رہے ہیں ولیے بی کرائیں گے اور ، ند انہوں نے اسے کھے کرنے کے لئے نہیں کہان سے اب سوائے ، ان ك احكامات كا انتظار كرنے كے اور كچھ ندكر سكتا تھا۔ اب وہ می تاشہ دیکھ سکتا تھا لیکن اسے اجانک طیال آگیا کہ وہ عمران ء بات تو کرے۔اسے بتائے تو ہی کہ اس کی موت اب اس لئے ، کی کہ اے شاکل نے ٹرلیں کر لیا ہے تاکہ عمران کو مرنے ہے ل یہ تو معلوم ہو جائے کہ اصل کریڈٹ ببرحال شاگل کا ہے اس ء اں نے ٹرانسمیٹر پر تیزی سے فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھر اس کا ی ان کر ویاسہ

میلو میلو- چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل کاننگ<sub>-</sub> ··· شاکل نے بار بار کال دینے ہوئے کہا۔

یں ۔ کرنل شرما اٹنڈنگ یو۔ اوور " ...... ودسری طرف ہے ال شرما كي آواز سنائي وي ــ

بواس مت کرو۔ تھے معلوم ہے کہ تم کرنل شربا نہیں بلکہ ان ہو۔ میں نے مہاری وہ کال یہاں ٹرانسمیٹریر سن لی ہے جو تم ، اس کامران کو کی تھی اور میں نے وہ ساری تفصیل بھی سن لی ٠١ تم نے كامران كو بتائي تھي اس كرنل شرما اور اس سائنس ، نے حماقت کی کہ حمہیں خود بی کھائی ہے اٹھا کر اڈے کے اندر . مي ورية تم صديون تك كرين مارت رسية توتم اندر واخل يد

انہوں نے وہاں موجو د سب سائنس دانوں کو بھی ہلاک کر دیا اور وہاں موجو و ساری مشیزی بھی تباہ کر دی ہے اور وادی مش والی مشین سمیت جناب۔اوور \* ..... شاگل نے تیز تیز کیج میں کہا یکیا۔ کیا کہ رہے ہو ہیہ کیے ہو سکتا ہے۔ ایسا تو ناممکن ب اوور "..... صدر صاحب کی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی تو شاگل یوری تقصیل بتا دی۔ "اوہ ویری بیڈ ۔اس کا مطلب ہے کہ کرنل شرمااور ڈاکٹر رام انہیں خود اٹھاکر اندر لے گئے ۔ ویری بیڈ۔ رئیلی ویری بیڈ۔ ا اب انہیں برحال زندہ نج کر نہیں جانا چاہئے ۔ میں بلاس علاقے میں بوری فوج جمجوا دیہا ہوں اور اس اڈے پر بھی میزائل ا

ہوئے کیجے میں کہا۔ " جناب يه اذاريد بلاكس كا ب ادراس پراسيم بم بهي اثر نهي سكتا-اوور " ..... شاكل نے اس بار سنجلے ہوئے ليج ميں كما-

کراتا ہوں۔ اوور "..... صدر صاحب نے اپنے وقار کو بھلا کر ہا

م ہاں۔ لیکن اس بہاڑی پر تو میزائل اثر کریں گے۔ میں ا یوری بہاڑی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیتا ہوں اس طرح : بہاڑی ممیت نیچ آگرے گا اور بس - بہرحال اسے ہر صورت عباہ کرنا ہے۔ اوکے میں انتظامات کراتا ہوں۔ اوور اینڈ ال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی رابطہ محتم ہو آ شاكل نے بے اختيار اكب طويل سانس ليا كيونكه معاملات بلن س س کے ٹرانسمیٹر آف کیا اور بچراکٹ کر وہ ایک کھاظ سے دوڑ تا

قمران نے ٹرامسمیر آف کیا اور بحر اٹھ کر وہ ایک کھاظ سے دوڑیا ۱۱س بڑے ہال کی طرف بڑھ گیا جہاں بلال اور اس کے ساتھی ۱۰: وقعے۔

کیا ہوا عمران صاحب۔خیریت '۔۔۔۔۔۔ صفدرنے عمران کو دیکھ ''چ بکتے ہوئے کہا۔ ''

م فعنب ہو گیا۔ ہم مہاں چمنس گئے ہیں۔ اب ہمیں مہاں سے ا، ی نگلنا ہے ' ...... عمران نے ہونت چینچنے ہوئے کہا۔ مک ہوا ہے۔ کچے بیاؤتو ہی ' ...... جولیا نے پر بیٹان سے لیج میں

بانو ممران نے شاکل کی کال سے بارے میں تفصیل بتا دی۔ - اوه- ویری بیڈ- اب تو واقعی ہم عباں چھنس گئے ہیں "۔جولیا

m

ئے پریشان سے لیج میں کہا۔ \* باں۔ ہمیں سہاں سے کسی نہ کسی انداز میں فوری نکلنا ہو گا ہو سکتے تھے۔ بہرمال اب تم اڈے کے اندر ہو۔ اب تم باہر نا لکا سكو سے ميں نے صدر صاحب كو تفصيل بنا دى ہے اور اب سد صاحب یوری کافرستانی فوج کو اس بہاڑی کے گرد پھیلارہے ہیں او اب وہ اس بوری بہاڑی کو بی میزائلوں سے اڑا رہے ہیں اور ا حہاری ہلاکت کے لئے اس اڈے پر ہائیڈروجن مم مارنے سے ممی گریز نہیں کریں گے اس لئے تم ببرحال اب زندہ نج کر نہیں جا گ چاہے کچھ بھی کر لو۔ مہاری موت اب تقنیٰ ہو جکی ہے اور میں ۔ ید کال تمہیں اس لئے کی ہے تاکہ تمہیں مرنے سے پہلے علم ہو جان کہ متہاری موت کا اصل کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ اوور اینڈ آل"... شاكل نے چين ہوئے ليج ميں كما اور كھر دوسرى طرف سے كھے ك بغیراس نے ٹرانسمیر آف کر دیا۔اب اس کے جرے پر گرا اطمینان چھا گیا تھا کہ اب قران کو بہرحال مرنے سے پہلے یہ علم ہو گیا ہے آ

اس کی موت شاکل کے ہاتھوں ہی ہو رہی ہے۔

Scanned By WagarAzeem pakistanipoin

سین ہم جائیں گے کہاں مبہاڑی پر تو میرائل فائر ہوں گے اور W طاہر ب ان میرائلوں کی زومیں ہم بھی آجائیں گے "...... عمران نے W · جو ہو گا دیکھا جائے گا عمران صاحب۔ واقعی اس وقت موچنے کا انت نہیں ہے۔ اگر ہماری موت اس بہاڑی پر الکھی کئ ہے تو وہ ال بیں سکتی اور نہیں لکھی گئ تو بھر کچ نکلنے کے راستے قدرت خو دبخود ، یم اگر دے گی"..... صفدرنے کہا۔ · بالكل تحكي ب- طو آؤورنه واقعي عبان ره كر بم برى طرح ہلس جائیں گے "..... عمران نے کہا اور تھر وہ تیزی سے اٹھ کر ل کل شرما کے کمین کی طرف بڑھ گیا آباکہ بیرونی راستہ کھول سکے اور م راسته تھلتے ہی وہ سب باہر کی طرف کیکے۔ یمیااس پربوع کااثر تو ختم نہیں ہوا ہو گا۔ایسا نہ ہو کہ باہر نگلتے ال ہم سردی سے جم جائیں "..... صفدر نے کہا۔ منہیں جتاب۔ ابھی کانی وقت رہتا ہے "..... اس بار بلال نے ہ اب دیتے ہوئے کہا اور سب نے اطمینان بھرے انداز میں سربلا ا من اور محروہ سب اس راستے سے باہر برف میں واحل ہو گئے۔ ا انتمائی احتیاط سے چلنا ہو گا ورید اگر اس بار ہم کسی کھائی میں ا ے تو بھر ہماری لاشیں بھی اٹھانے والا کوئی نہ ہو گا ...... عمران ا کمااور سب نے اثبات میں سربلا دیتے لیکن ابھی وہ تھوڑی دور بی کہ تھے کہ اچانک دور سے انہیں کافی تعداد میں طیارے اڑتے

کیونکه صدر کافرستان داقعی کافرستان کی فوج کو چرمصا دیں گے اور ِ بات بھی ورست ہے کہ ہمیں بلاک کرنے کے لئے وہ اس بہاڑی أ تو ایک طرف، بہاں کی تمام بہاڑیوں کو بھی میزا تلوں سے تباہ کرا۔ ے بیچے نہیں ہیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نیچ شاگل اور ان کے آدمی موجو دہیں۔ کامران اور اس کے آدمیوں کو عبال ملیخ س كانى وقت لك نكا اور فوج يهان قريب ي كهين موجود بو گي وون جلدی عبال کی جائے گی اور میزائل بردار طیاروں کو تو عبال بھے میں چند منٹ ہی لگیں گے۔ اگر ہم باہر نکل جائیں تب بھی ہم ہن ہو جائیں گے اور اندر رہ جائیں تب بھی "...... عمران نے پریشار ے لیج میں کہا اور سب کے جروں پر انتہائی پر بیشانی کے ناثرات اب " سہاں کوئی آلیی چیز ہو جس کی مدو سے ہم مہاں سے ثلا سکیں "۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ " ايئر پراشوث عبال موجود تھاليكن فائرنگ كى وجد سے وہ ناكا،، ہو چا ہے اور ولیے بھی اسے تو وور سے آسانی سے بث کیا جا سا ہے" ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " يمبال سے تو نگلو۔ باہر جا كر جو ہو گا ويكھا جائے گا"...... تنن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ " ہاں سور مصک کہ رہا ہے مہاں سے ہمیں فوری نکلنا جاہے " جولیانے بھی اتھتے ہوئے کہا۔

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

W

W

W

a

S

C

، ایک کر کے اندر داخل ہو گئے ۔ میرا خیال ہے کہ صدر نے عصے میں پہاڑیاں اور اڈا اڑانے کی ، کی ہو گی ورنہ وہ الیسا نہیں کریں گے۔ چند افراد کے لئے یوری ا با میرائلوں سے اوانا کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ ان عملیل نے اندر داخل ہو کرنیجے اترتے ہوئے کہا۔ ہم جدد آدمی نہیں ہیں۔ یا کیشیا سکرٹ سروس کے لوگ ہیں , ببازیاں کافرستان کی نہیں ہیں وادی مشکبار کی ہیں "۔ عمران ، واب دیا اور بچر ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ١٠٠ اتبائي خوفناک ترين دهماكوں كى بے در بے آوازيں سنائي ، . لگیں اور یوری بہاڑی اس طرح لر زنے لگی جیسے انتہائی خوفناک ا ادور اودر واقعی حمله کر دیا گیا ہے۔ احتیاط سے اور جلدی سے ﴿ ارْو الْمِي بِهِ ادْبِ وَالِي جَلَّهُ بِرِ فَائرَ كُرِينَ كَ لِهِ مِنْ يَنْجِ فَائرَ ی مے۔جلدی کرولیکن احتیاط ہے "...... عمران نے چیختے ہوئے ان کچروہ اور زیادہ تیزی سے نیج اترنے لگے ۔ دھماکے اب بند ہو . نع السبر اب اندر بھی چنانیں اور بتم كرنے لگ كے تھے ليكن ، او و لوگ اب بہاڑی کی دوسری سائیڈ پر پہنے گئے تھے اس سے وہ ، مُوں سے محفوظ تھے لیکن ان کے نیچے اترنے کی رفتار کافی تیز تھی بالك كچه وقفے كے بعد اكي بار پر خوفناك دهماكے شروع ہو ، ا، اس بارتو واقعی یوں لگتا تھا کہ جیسے پہاڑی ریزہ ریزہ ہو کر فضا

ہوئے اس چوٹی کی طرف آتے و کھائی دیئے ۔ یہ جنگی طبارے تھ \* برف برلیث جاؤ - جلدی کرو - حرکت مذکر نا ور مدید براه ، ہم پر بی میزائل فائر کر ویں گے "...... عمران نے چیج کر کہا تہ وہیں برف پر ی لیٹ گئے۔ " لیکن سفید برف میں تو ہم دور سے نظر آ جائیں گے "..... نے اسمائی بریشان سے لیج میں کہا۔ " نہیں۔ تیزرفتار طیارے میں ہم موائے مجوٹے مجوٹے ، کے علاوہ کچھ نظریہ آئیں گے الستبہ حرکت کرتے ہوئے ہم نظرا ہیں "...... عمران نے کہا اور بھر چند کمحوں بعد دور سے آتے ہ طیارے قریب چیخ گئے ۔ وہ کافی بلندی پر تھے اور بھر وہ بہازی اورے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ملے گئے۔ " آؤ۔ جلدی کرواتھو"..... عمران نے چیج کر کہا اور اٹھ کر ا بار بھر تیزی ہے آگے بڑھنے لگا۔ " يه طيار ي آ گ كيوں نكل كئے ہيں " ..... صفدر نے كماء " بيه نار گٹ چيک كر رہے ہيں اور اب واپس آئيں گے "۔ ا نے کہا اور پھر واقعی وہ جب اس بڑے سے سوراخ کے قریب جہاں سے وہ بہاڑی سے باہر آئے تھے اس کھے انہیں طہار۔ کے اوپر سے واپس جاتے ہوئے د کھائی دیئے ۔ان کی تعداد جار کم " حلو اندر اس طرح برحال بم براه راست فاترنگ ت جائیں گے۔ بھر جو ہو گا دیکھا جائے گا"...... عمران نے کہاادر ٠٠ Ш

W

Ш

m

میں بکھر جائے گی۔ وہ اب بتنانوں سے جیٹے ہوئے تھے کیا خوفناک ارزش میں چلنا خود کشی کرنے کے موا اور کچ اچائک ایک اختائی خوفناک دھماکہ جیسے ان کے سروں کے اور مجران کی آنکھوں کے سامنے مورج ساطلوع ہو گیا۔ اللہ اور خوفناک وھماکہ ان کے قریب ہوا اور اللہ لیے انہیں یوں محموں ہوا جیے وہ حقیر شکوں کی طرح بکھرت کمیں دور فضا میں اڑے طیج ارہے ہوں سیستد کموں تک آبا احساسات نے ان کا ساتھ دیا تجر برطرف گمری تاریکی چھیلتی اور شاید یہ حقیقی موت کی تاریکی تھیلتی اور شاید یہ حقیقی موت کی تاریکی تھی

بان کے پورے علاقے میں اس وقت فوج کے سپائی کھیلے
کھے۔ پلاس مہائی اور اس کے ساتھ کسی عد تک ملی ہوئی
ہمائی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھی۔شاگل اس وقت لین اس کے کرے میں موجو دتھ اور سامنے میز پر ٹرائسمیر پڑا ہوا ام فاردوائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔اس نے صدر کو کال کر کے جب تفصیل بتائی تو صدر صاحب نے وہاں شکہ اور بہائی کو میزائلوں سے اڑائے کا فیصلہ سا دیا تھا اور ان بی دیر بعد میزائل بروار جنگ طیاروں کے دو گردپ وہاں ان بی دیر بعد میزائل بروار جنگ طیاروں کے دو گردپ وہاں ان فناک میزائلوں کی بارش شروع کر دی۔ یہ میزائل اس ان فناک میزائلوں کی بارش شروع کر دی۔ یہ میزائل اس

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

W

k

5

0

m

ں اور پہنانوں کی زو میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ صرف امثوک، اور شاگل بی زنده نج سکے تھے کیونکه وه دوسری بہاڑی پر موجود ، میں تھے لیکن ابھی تک عمران اور اس کے کسی ساتھی کی لاش ل سکی تھی حالانکہ اڈا بھی جو، یڈ بلاکس کا بناہوا تھا بہاڑی ہے لمل طور پر تباه ہو جکا تھا لیکن شاکل کو بقین تھا کہ ببرطال ، ادر اس کے ساتھی اس خوفناک تبابی کے بعد کسی صورت ٠٠ في كر نهيں لكل سكتے اور چونكه دور دور تك پهاڑيوں كا مليه . نیج دھروں کی صورت میں تھا اس لئے ان کی ااشیں ملاش ، ی نجانے کتنے دن لگ سکتے تھے۔ فوج کے پہنچنے کے بعد صدر الی اور پر شاگل نے یوری تفصیل سے انہیں ساری کارروائی ے میں بتایا جس پر صدر نے اطمینان کا اظہار کیا اور ساتھ ہی الم دیا کہ وہ اس وقت تک وہیں رہے گا جب تک عمران اور م ساتھیوں کی لاشیں دریافت نہیں ہو جاتیں ادر جب یہ اریافت ہو جائیں تو وہ انہیں کسی ہیلی کاپٹر پر لے کر اللهاؤس الني جائے - فوج كے كمانڈر كو بھى اس بارے مس ایات دی جا علی تھیں اس لئے شاکل اس بہاڑی کمی سے اس زمین آفس میں آگیا تھا۔ لاشیں تلاش کرنے والے ا کے کمانڈر کرنل پرشاد ہے اس کاٹرائسمیٹر پر رابطہ تھا اور وہ ب الما اطلاع وے حکا تھا کہ کرنل شربا سمیت آتھ سائنس الانتهائي كني بيهني اور فكزون مين تبديل لاشين دريافت كرلي

پرزے ہو کر فضامیں بکھرنے لگی جیسے وہ ہتمروں اور چٹانوں کے میٰ کی بی ہوئی ہو۔ شاگل حیرت اور خوف کے ملے علم تاثرا ساتھ اس بہاڑی پر کھوا یہ سب کھے ہوتے دیکھتا رہا جہاں كيب بنايا كيا تحاسيه ميزائل اس قدر تعداد ميں اور مسلسل ا گئے تھے کہ جب تک ملاس کی انتہائی بلند اور اس سے تقریباً کے قریب اونچی دوسری ملحقہ پہاڑی مکمل طور پر تیاہ نہ ،و فائرنگ بند نه ہوئی اور آخرکار جب بحثی طیارے والی گ طرف بتحروں اور چنانوں کے ڈھیر دور دور تک مصلے ہوئے نظر تھے اور بھر دہاں ہملی کا پڑوں پر چھات بردار فوجی کئے گئے حن ک سينكرون مين تھى اور وہ اس سارى وادى مين بھيلتے حلي ك کے پاس مخصوص محتیار تھے جن کی مدوسے وہ ان چھروں اور ،" کے دھیروں میں ہے زندہ یا مردہ انسانوں کو مکاش کر۔ مفروف ہو گئے ۔ ان آلات کی مدد سے انہیں معلوم ہو جاتا ا کس ڈھیر کے نیچے انسانی جسم موجو دے اور بھراس ڈھیر کو ہنا ' انسانی جسم کو باہر تکال لیا جاتا اور اس وقت تو شاگل ب ان پیٹ اٹھا جب اے اٹوک نے اطلاع دی کہ اب تک طنے وال لاشیں ان کے اپنے آومیوں کی ہیں جو پہاڑی کے گرد بہرے ، تھے اور گو انہوں نے میزائل فائر ہوتے بی دور ہٹ کر جانا اوث لے لی تھی لیکن شاید ان کے تصور میں بھی مد تھا کہ یہ یوری بہاڑی کو بی ازا دیں گے اس لئے وہ بہاڑی کے اڑے

у . с о м یں کہتے رہا ہوں۔ ابھی۔ اوور اینڈ آل "...... شاکل نے چیخے

ہ کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسیر آف کیا اور پر دوڑ تا

لس سے باہر آگیا جہاں جیپ میں ڈرائیور موجود تھا۔

بلدی کرو۔ فوتی کیپ جلو۔ جلدی کرو "..... شاکل نے چیخئے

ہ ادائیور سے کہا اور الجھل کر جیپ کی سائیڈ سیٹ پر بہنچ اور اس نے

ہ، بھی جمحلی کی می تیزی سے قرائیونگ سیٹ پر بہنچ اور اس نے

لو شارٹ کر کے آگے بڑھا دیا اور بحر واقعی ڈرائیور نے حیرت

ہ تی کا مظاہرہ کیا۔ چند کموں بعد جیپ حتگ بہاڑی راستوں پر

برقی جاری علی جاری تھی۔

الم کی آگے بڑھی جل جاری تھی۔

مدی جلاؤ۔ کیا ہو گیا ہے جمہیں۔ جیپ کچوے کی طرح رینگ بد ..... شاکل نے غصیلے کیج میں کہا۔

ر اس سے زیادہ تیز رفتاری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ۔ نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

' ہیں کس احمق نے ڈرائیور بنایا ہے۔ نائسنس بیپ جلا ، یا بیل گاڑی۔ تیز جلاؤ ' ...... شاگل نے اور زیادہ غصلے لیج

ں سر ۔۔۔۔۔۔ ڈرائیور نے کہا اور جیپ کی رفتار تیز کر دی لیکن کی بہاؤی سرک تھی اس نے جیپ بری طرح اچھلنے گی۔ اگر رہے ہو نانسنس۔الحق ٹھیک طرح جیپ جلاؤ۔ آہستہ اسمیست پڑگئ ہے تم ہر ۔۔۔۔۔ ایک جمپ کھانے کے بعد

گئی ہیں لیکن ظاہر ہے شاگل کو ان سے کوئی دلچی نہ تھی۔ ا تمام تر دلچی عمران اور اس کے ساتھیوں سے تھی اور وہ ار بارے میں اطلاع کا شدت سے منتظر تھا کہ ای لیجے ٹرانسمیر ۔ آنا شروع ہو گئی اور شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیر آن کر دیا۔ " ہیلو ہیلو۔ کر ئل پرشاد کانگ۔ اوور "...... ودسری طرز کر ئل پرشاد کی برجوش آواز سنائی دی۔

میں۔ شاکل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس انٹونگہ اوور '۔۔۔۔۔۔ شاکل نے اپنی عادت کے مطابق اپنا پورا عہدہ ہوئے کہا۔

" اوہ۔ اوہ۔ یہی پاکیشیائی مجنٹ ہیں۔ اوہ۔ یہ ایمی کا،
ہیں۔ کہاں ہیں یہ محجے بتاؤہ میں خور آ رہا ہوں۔ میں انہیر
لوں گا۔ اوور "...... شاگل نے طلق کے بل چھتے ہوئے کہا۔
" زخمیوں کو فیلڈ کمیپ میں نے آیا گیا ہے اور ڈاکٹر ان
پی کر رہے ہیں لیکن یہ سب انہائی شعدید زخمی ہیں۔ ان کا،"
ہے۔ اوور "...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

المنس "..... شاكل في برى طرح بيريخة بوك كها-مرسان میں سے الیب عورت غیر ملکی ہے وہ معمولی زخی ہے الما باقی مرد تو خاصے شدید زخی ہیں۔ بھروہ ملڑی ہسپتال ہے کیسے W ال ملت میں سر الستہ میں نے خودیہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ کمانڈر ل کو قانون کے مطابق اطلاع دی تھی۔ انہوں نے حکم دیا ہے "۔ ل برشاد نے جواب دیا تو شاگل نے بے اختیار ہوند جینے لئے۔ ٠٠٧ ٢ قانون تويهي تحااب وه يه تو يذكهه سكتا تحاكه وه خود انهس و و ہلاک کیوں نہیں ہوئے جبکہ میری فورس سے سب آدمی الد، ہو گئے ہیں۔وہ کیے زندہ نج گئے " سید شاکل نے کچے دیر تک ١٠٠ أن رہنے كے بعد لينے آب كو سنجللتے ہوئے اس بار نرم ليج مرسیه بهاژی سے بہت دور علاقے میں ملے ہیں سیہ عورت تو 🗽 بانی کے چھوٹے سے آلاب میں جاگری تھی اس لئے وہ تو زیادہ نی نہیں ہوئی الستہ اس کے سرپرچوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ۹،۹ ش تھی جبکہ باتی افراد پہاڑیوں کی مختلف ڈھلوانوں میں موجو د الایں میں پڑے طے ہیں۔میرا خیال ہے کہ جب بہاڑی پر میزائل ، ، و ف تو یه کافی بلندی پر تھے اور میزائل کے دھماکے کی فورس ، ٥٠ ت كى وجد سے بيد پتحروں سميت ازتے ہوئے كافى دور جا كرے ، کمد باقی سارے لوگ قریب قریب علاقے سے ملے ہیں۔ وہاں

جب جیب ڈولی تو شاکل بے اختیار چمخ بڑا۔ • لیں سر میں فرائیور نے کہا اور جیب کی رفتار آہستہ ک لیکن اس میں یہ جرأت نه تھی که وہ شاكل كو يه كمه سكتا كه ار خودی تو تیز حلانے کا حکم دیا تھا۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد جیب اُ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ وہاں باقاعدہ فوجی بہرہ دے رب جیب رکتے بی شاکل اچل کرنیج اترا اور تیزی سے دوڑ ما ہوا کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں کرنل پرشاد موجو دتھاجو شاکل کو آتے د ۸ كرسى سے اٹھااور اس نے شاكل كو باقاعدہ سلوث كيا۔ "كبان بين وه يا كيشيائي ايجنث" ..... شاگل نے سربلاك كاجواب دينة موك التمالي بي جين سے ليج ميں كما-"سروہ شدید زخی تھے اس لئے میں نے انہیں ایمبولینس آلج یر ہمپتال جموا دیا ہے ...... کرنل پرشاد نے جواب دیا تو شام اختسار الچل پڑا۔ " کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ کیوں بھیجا ہے۔ وہ تو وشمن ا تھے ".....شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جی سرالیکن چونکہ وہ زندہ تھے اس لئے قانون کے مطابق علاج کرایا جانا ضروری تھا۔ بعد میں ظاہر ہے ان پر مقدمہ پ مدات جو مزا انہیں دے گی وہ بھکتیں گے"...... کرنل ۴

" اوه اوه وه تو تصلي مو كر عجر لكل جائي گ

جواب دیتے ہوئے کہا۔

i e t

.

میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب یہ تو ہسپتال کا انچارج ہی بتا سکے کرنل پرشاد نے جواب دیا۔ اے کلا کرمان اس میں میں ماج کرانٹ کی میں میں۔

ر ں پر مرب ہو ہوئے۔ اے کال کرو اور اس سے میری بات کراؤ آگھ میں صدر ب کو حتی رپورٹ دے سکوں "...... شاگل نے اس بار انتہائی مالچ میں کہا۔

یں سر"...... کرنل پرشادنے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ پر ایک فریکو نسی ایڈ جسٹ کی اور بچر بٹن آن کر دیا۔ ایلے جیلو ۔ کرنل پرشاد کانگ فرام بلاس آپریشن۔ اوور "۔

ے۔ بی شاد نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ''مید راگو محافانی ہستال یہ اور '' میتند کمجی بعد ایک

س - را گو چھاؤنی ہسپتال ۔ اوور ' ...... جند کمحوں بعد ایک اواز سائی دی۔ ایک دوکر گر دا ۔ یا ۔ کی ایک سعد السانی دیشہ

ا تل ذاکر کو پال سے بات کرائیں۔ میں پلاس آپریشن یال رہا ہوں۔اوور مسلم کر تل پرشاد نے کما۔

ن ہن سر موسف فارون منٹ ساوور ...... دوسری طرف سے کہا \* کجھ رز خاموش کے بعد ایک بار پر کال آنا شرد می ہو گئی۔

ا بع ذا كثر كويال النذنگ - اوور الكي مردانه أواز سنائي

ا على پرشاد بول رہا ہوں۔۔۔ہاں کمیپ میں کافرستان سیکرٹ

س پرساد ہوں رہا، ہوں سببان یپ یں ہرسان سرت ، مہیف جناب شاگل تشریف فرماہیں۔ان سے بات کریں۔ کرنل پر شادنے کما۔ پتمر تو چیننج بین لیکن ان کی تعداد خاصی کم تھی اس نے یہ پتحروں ہیں وب کر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ تھاڑیوں میں گرنے اور ڈھلوانوں، لڑھنے کی وجہ سے زخی ہوئے ہیں "...... کر ٹل پرشاد نے جواب دیت ہوئے کہا۔

\* ٹرالسمیٹر کہاں ہے۔ تھیے صدر صاحب کو رپورٹ دین ہو گی · شاکل نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔

"اندر ہے جہاب آتے " ...... کرنل پرشاد نے مؤدبانہ لیج ہیں کہا اور اندرونی طرف مڑگیا۔ شاکل اس کے بیچے کمیپ میں داخل ہما اور پھر میز پر رکھے وسیع ربخ ٹرانسمیٹر کے سامنے کری پر بیٹھے گیا۔ "کہاں موجو دہیں بیہ زخی" ...... شاکل نے ٹرانسمیٹر کی طرف باتر بڑھانے ہے جہلے کرنل برشادے یو تھا۔

" را گو جھاؤٹی کے ہسپتال میں جناب۔ایمبولینس ہیلی کاپٹروں جھوایا گیاہے انہیں "...... کرنل پرشاد نے کہا۔

سے ایمولینس بیلی کاپٹر کہاں ہے آئے تھے ۔۔۔۔۔۔ شاگل نے آگی۔ یار پر عصلے لیج میں کہا۔

مر میں نے کال کر سے منگوائے تھے۔ آپ کی آمدے ندا گھنٹہ وہلے یہ بہنچے تھے "...... کر نل پرشاد نے اس طرح مؤدبانہ کا میں کہا۔

ی . " کیا وہ وہاں زندہ کہنے گئے ہوں گے یا نہیں۔ کیاصورت حال تم

ان کی میں شاکل نے پو چھا۔

نہ ہوئے کہا۔

· کیا یہ تینوں مروہوش میں ہیں۔ اوور "...... شاگل نے چونک

یں سردانہیں ہوش آگیا تھا لیکن ان کے زخموں اور جسم میں کی شدید کمی کے پیش نظرانہیں خواب آور انجکش نگا دیے گئے اں لئے فی الحال وہ نیند میں ہیں۔ اوور سیسہ ڈاکٹرنے جواب

W

وہ کے کمالہ

الل ان کی حفاظت کے کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے کیونکہ ان خوفتاک ایجنٹ ہیں۔ یہ وہاں سے فرار بھی ہو سکتے ہیں۔

.... شاگل نے کہا۔

سران کے ہاتھ اور میر ہیڈزے کلپ کر دیئے گئے ہیں۔ویسے وہ ا عَل ح كت مدكر سكي كي بها كناتو كيا چلنے كے لئے انہيں لم ا کی ہفتہ لگ جائے گا۔ادور "...... ڈا کٹرنے جواب دیا۔

اد کے میں خود آ رہا ہوں تاکہ ان کی شاخت کر سکوں اور بچر سامب کو رہورت ووں ۔ اوور سیسی شاگل نے کما۔

اس سرد اوور "..... ووسرى طرف سے كما كيا تو شاكل نے

النال برشاد "..... شاكل في كرنل برشاد س مخاطب موكر

ُں سر"...... کرنل پرشاد نے مؤد بانہ کیج میں جواب دیا۔

" کرائیں بات۔ اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو ک پرشاونے ٹرانسمیٹر شاکل کی طرف کھسکا دیا اور خودا کی طرف ہر کھڑا ہو گیا۔

- ہیلو شاگل بول رہا ہوں چیف آف کافرستان سیکرٹ 🗤 اوور سی شاکل نے ای عادت کے مطابق یورا عمدہ دوم ہوئے برے فاخرانہ لیج میں کہا حالانکہ تعارف سلے کرنل برشا جكاتهاليكن ظاهر ب شاكل اين عادت نه چوز سكتاتها

" لین مر فرملیے - اوور " ..... دوسری طرف سے مؤدبا:

میں کما گیا تو شاگل کاچوڑا سنہ مزید چند انج بھول گیا۔ " بلاس آبریش کمپ ہے آپ کے پاس جو زخی بھیج گئے ہیں

کی کیا یوزیش ہے۔ میں نے صدر صاحب کو ریورث دی ن لئے تھے حتی رپورٹ چاہئے ۔اوور ' ..... شاگل نے کہا۔ » سرسه ایک غیر ملکی عورت اور جار مقامی سرد زخمی حالت

عباں لائے گئے ہیں۔ان میں سے عورت کے صرف س پر چو ... ہے۔ دہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی جبکہ چاروں مرد شدید زنی لیکن چیکنگ ہے معلوم ہوا ہے کہ ان میں ہے ایک کے کو ا

ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئ ہے۔ وہ دوران آبریشن ی ختم ہو گیا ۔ باقی تین مردوں کے جسموں پر زخم تھے اور خون ضائع ہوا لیئن حیرت انگیز قوت مدافعت کی بنا پر بسرحال زندہ ہیں۔ ان کی

پینڈ یک کر دی گئی ہے۔ اوور " ..... کرنل ڈاکٹر گویال ب

لمری نے عباں کمی لگائے ہوئے تھے اور اصول کے مطابق فعوصی کارڈلئیں فون کا بندوبست بھی کیا ہو گا۔ پہلے شاگل کو اس کا ليال مد آيا تها ورمند وه خو د بهي ثرانسمير كي بجائے فون زياده استعمال W رنے کا عادی تھا کیونکہ ٹرائسمیر کے بٹن بار بار آن آف کرنا وہ اپنے اللا ائے توہین مجھتا تھا۔ تعوری دیر بعد کرنل پرشاد اندر داخل ہوا۔ " ابھی وس منٹ میں ہملی کا پڑآ جائے گاسر"...... کرنل پرشاد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بمجم صدر صاحب کو فون کرنا ہے۔ کیا اس کا بندوبست ہے مال "..... شاگل نے کہا۔ الیس سر۔ میں لے آتا ہوں "...... کرنل پرشاد نے کہا اور ایک ١. بجرواليل مز گيا- تھوڙي وير بعد وه واليل آيا تو اس کے ہاتھ ميں تمعوم كار ڈلیس فون تھا۔ . تم باہر جاؤ" ..... شاگل نے اس کے باتھ سے فون میں لیت ونے کہا کیونکہ وہ نہیں جاہا تھا کہ کرنل پرشاد کے سامنے اے ١١ باد لجد انتيار كرنايزے مقامرے صدر صاحب كے ساتھ بات ا نے ہوئے انتہائی مؤد بانہ لجہ ہی اختیار کر ناتھا۔ ' یس سر '..... کرنل پرشاو نے کہا اور مز کر واپس جلا گیا تو ۱الل نے بٹن دباکر فون آن کیا اور پھر منبر پریس کرنے شروع کر يس - ملرى سيكر ترى نو بريذيذ حد النذنگ ..... رابط قائم

" ہیلی کاپٹر منگواؤ تا کہ میں ہسپتال جا سکوں"...... شاگل میں سر ایس کر تل پرشاد نے کہا اور تیزی سے واپس مز شاکل نے ہائد بڑھا کر صدر کی خصوصی فریکونسی ٹرانسمیٹر پر ایا۔ کر نا شروع کر دی۔ " ہملو ہملو۔ شاکل چیف آف کافرستان سکرٹ سروس کا '' اوور " ..... شاكل في بار باركال دينة موك كما " يس - ملزي سيكر ثري تو پريذيذ نك انتذنگ يو - ادور محوں بعد دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ "صدر صاحب سے بات کرائیں۔ادور "..... شاگل نے کہا و صدر صاحب ایک میننگ می معروف بین سر ادر مُراكْسميرُ نَهِين كے جايا جا سكتا اللتبه اكر أب فون استعمال ك میٹنگ کے دوران بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ صدر صاحب .. خصوصی ہدایات کی ہیں کہ اگر آب کی فون کال آئے تو انہیں ا کی جائے۔ اوور "..... دوسری طرف سے ملڑی سیکرٹری نے ، " اوے مصک ہے۔ اوور اینڈ آل "..... شاکل نے کیا بات اس کی مجھ میں آگئ تھی کہ صدر صاحب قاہر ب،

ا ٹرانسمیٹر کے بٹن آن آف نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کام سیکرٹری ک

تھا اور سیکرٹری اس میٹنگ میں جاند سکتا ہو گا۔ اسے معلق و

- او بے ہوش ہے۔ باتی جار مرد شدید زخی تھے۔ فوجی آیریش مارج کرنل پرشاد نے میرے کیب تک چہنے سے پہلے ان ا را کو جماؤنی کے ہسپتال ہے ایمبولینس ہیلی کاپٹر منگوا کر اسپتال مجموا دیا۔ میں نے اہمی سپتال کے انجارج کرنل فہال سے بات کی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک مرد ال زخمی تھا اور اس کی کو لیے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ کئی تھی وہ أن كے ووران بى بلاك بو گيا ہے جبكہ اس عورت كو ابعى وٹن نہیں آیاالستہ باتی تین مردوں کے زخموں پر پینڈیج کر وی 4 لیکن خون کی کی اور زخموں کے باوجود وہ ابھی زندہ ہیں۔ . ہو جینے پرڈا کٹرنے بتایا کہ ان چاروں کے ہاتھ اور پیر بیڈز ہے ر دیے گئے ہیں اور ڈا کثرے مطابق وہ ایک ہفتے تک چلنے کے ال نہیں ہو سکتے اس لئے ان کے بھاگنے کا کوئی سوال ہی پیدا و آااب میں خود وہاں جارہا ہوں آگہ یہ معلوم کر سکوں کہ ال ہونے والا عمران ہے یا وہ زخمیوں میں شامل ہے "۔ شاگل ، ی تعمیل بتاتے ہوئے کہا۔

W

S

0

۱۰۰ اس قدر ہولناک جاہی کے باوجود وہ زندہ کی گئے ہیں۔

- اسسہ صدر نے انتہائی حیرت بجرے کیج میں کہا تو شاگل
ل پرشاد کی بتائی ہوئی بات آپ رپورٹ ظاہر کر کے بتا دی۔
ان الیما ہو سکتا ہے۔ ہرحال اب آپ وہاں جائیں اور ان کی۔

ان کا خت انتظام کریں۔ میں ڈاکٹر کو احکامات بجوا دوں گا صبحے۔

ہوتے ہی ملڑی سیکرٹری کی آواز سائی دی۔
\* خاگل یول بہا ہوں چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس سدر
صاحب سے بات کراؤ \* ..... شاگل نے اپنے مخصوص لیج میں کہا۔
\* ہولڈ آن کریں سرے میں رابطہ کرتا ہوں \* ..... ووسری طرف
سے کہا گیا اور مچر چند کموں کی خاموثی کے بعد صدر صاحب کی
مخصوص باوقار آواز سائی دی۔

و شاگل بول رہا ہوں سر۔ بلاس سے سر '..... شاگل نے انتہائی مؤد بانہ لیج میں کہا۔

" کیا رپورٹ ہے آپ کی "...... صدر صاحب نے مخصوص بادیا۔ اور وصیے لیج میں پو چھا۔

مر سرلاس مبازی اور اواسب میزائلوں سے مکمل طور پر تباہ کر یا گیا ہے \* ..... شاگل نے کہا ہے .

دیا گیاہے "...... شاکل نے کہا۔ وو تھے معلوم ہے۔ تھے تعصیلی رپورٹ مل کچی ہے۔ آپ پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں رپورٹ دیں "...... صدر صاحب نے اس بار قدرے مصلے لیج میں کہا۔

سر پاکیشیائی میجنٹ جن کی تعداد پارٹی تھی جن میں سے ایک حورت اور چار مرد شامل تھے یہ پانچوں تباہ شدہ پلاس بہاڑی سے کافی فاصلے پر شدید زخمی حالت میں فوج کو ملے ہیں۔ان میں عورت جو کہ غیر ملکی بتائی جاتی ہے کسی پانی کے آلاب میں گری تھی اس لئے اے چوشیں تو نہیں آئیں التبہ اس کے سرپرچوٹ گئی ہے جس ک · زخمیوں کی کیا بوزیشن ہے ڈا کٹر "...... تعارف کے بعد شاگل W اً أاكثر كويال سے يو چھا۔ م ولیے تو وہ خواب آور انجکشن کے تحت بیں الستہ وہ تیزی سے " لي ہورے ہيں "..... ذاكر كويال نے كمار · سدر صاحب کے احکامات آپ کو مل حکے ہیں یا نہیں "۔ شاگل ٔ مل عکے ہیں جناب "...... ڈا کمڑنے جواب دیا اور شاگل نے انداز میں اثبات میں سربلا دیا۔ مجروہ ان دونوں کے

Ш

k

الد بسيسال بهنيار كرنل فحاكرتو ومين سے والي حلا كيا جبكه شاكل ا کو یال کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ وسلے محصے آب ہلاک ہونے والے ایجنٹ کی لاش و کھائیں ۔۔

الل نے کہا۔ این سرد آیے سرداے بھی میں نے اپنے مخصوص کرے میں ما زوا ب " ...... دا كثر في جواب ديا اور تموزي دير بعد وه دونون

ا .. كرك ميں داخل موئے جہاں بيڈير الك لاش موجود تھى جو ور الل کے کیوے سے واحلی ہوئی تھی۔شاگل نے آگے برے کر . جمئے سے کوا تھی کر ایک طرف کیا لین اس کے ساتھ ی

، کے چرے پر مایوی کے تاثرات ابھر آئے۔

اوو۔ یہ تو عمران نہیں ہے "..... شاگل نے ہون مسیحے

بی وہ لوگ اس قابل ہوں کہ حرکت کر سکیں ان کا اس تماہ کورٹ مارشل کیا جائے اور انہیں فوری طور پر سزا دی جا کے آپ نے ان کے مل جانے کی اطلاع ابھی باہر نہیں نگائی ور ¿ ہے کہ یا کیشیا سیرٹ سروس یا کوئی اور میم انہیں بھا کر ۔

ك التعميال في جائ " ..... صدر في كبار " يس سر" ..... شاگل نے مؤد باند لیج میں کہا۔

"اوکے"..... دومری طرف سے کہا گیا اور شاگل نے نون کے اسے میز پر رکھااور پھر کری ہے ایھ کر وہ تیز تیز قدم انما ، کے بیرونی حصے کی طرف بڑھنے نگا۔ باہر فوجی ہیلی کا پڑ بھی ، اور کرنل پرشاد بھی۔

وكرال برشاد صدر صاحب كاحكم ب كدان باكيشيال کے دستیاب ہونے کی اطلاع باہر نہیں جانی چلہنے اس کے ا کی مکاش اس طرح جاری رکھیں جب تک کہ آپ کو اے ، كا حكم ند ديا جائے " ..... شاكل نے كرنل برشاد سے مخاطب

" بیں سر"...... کرنل برشاد نے جواب دیا اور شاگل ہیل ا طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کایٹر راگو چھاؤنی کے ان ہیلی کا پٹر پیڈیراتر گیا۔وہاں را کو تھاؤنی کا ایریشن انجارج کر ﴿ اور ہسپتال کا انجارج ڈا کٹر گویال دونوں اس کے استقبال Ш

W

W

m

، ال نے اس کے یکھے تو جانا تھا اس لئے دو بھی تیز تیز قدم اٹھانا اگر کے یکھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زخمیوں اور ب اُں مورت کے بارے میں اسے کوئی فکر مذتحی کیونکہ اسے معلوم اُں مورت کے بارے میں اسے کوئی فکر مذتحی کیونکہ اسے معلوم اُں اور خواب آور انجاشن کے تحت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اُں اور خواب آور انجاشن کے تحت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ

مران کون ہے سر ...... ساتھ کھڑے ڈاکٹر کو پال نے کہا۔

ان پاکیشیائی ایجنوں کا لیڈر۔ ببرحال علو زخمیوں کے پاس
شاکل نے کہا اور ڈاکٹر کو پال نے جمک کر نیچ پڑا ہوا سفید کہا اناما،
اور اے ایک بار مجر لاش پر ڈال کر وہ بیرونی وروازے کی طرف اند
گیا۔ تحوزی ور بعد شاکل ڈاکٹر کو پال کے ساتھ ایک بڑے بال
گیا۔ تحوزی ور بعد شاکل ڈاکٹر کو پال کے ساتھ ایک بڑے بال
کرے میں واضل ہوا تو وہاں چار میڈز تھے جن میں ہے ایک پر اکی
عورت اور باتی تین پر تین مرولینے ہوئے تھے اور ان سب کی آنگھی
بعد تحمیں۔

" اده- اده- ورى بير- ورى بير " ..... يكت شاكل ني ي

ہوئے کہا۔ من اب ارموار

میا کیا ہوا سر۔ کیا ہوا ہ۔۔۔۔۔ شاکل کے اس طرح اچانک با پر ڈاکٹر کو پال نے گھرا کر ہو تھا۔

ر ڈا لڑ لو پال کے همرا کر پو جا۔

ان میں ہے کوئی بھی عمران نہیں ہے۔ ادو۔ ادو۔ ان امطلب ہے کہ ابھی دہ نہیں ملا لیکن پریہ تعداد کسے پوری ہوگر مطلب ہے کہ ابھی دہ نہیں ملا لیکن پریہ تعداد کسے پوری ہوگر خوص مور پر خیال رکھنا میں دائیں بلاس جا رہا ہوں۔ اس مم کا زندہ یا مردہ حالت میں ملنا ضروری ہے۔ دہ ان سب سے نہ خطرناک ہے نہیں۔ شاکل نے چیتے ہوئے کہا اور تیزی سے نہ دورازے کی طرف ایک طرح ہے دوڑ پرا۔ ذاکمر گو پال است خطرناک انداز میں چیتے اور دوڑتے دیکھ کر حمران رہ گیا لین ،

یں پچکے اور دوڑتے دیکھ کر حمران رہ کیا گیاں ۔ Scanned By Waqar Azeem pakistanipoint ، جم پر سرخ رنگ کی چادر تھی۔ بیڈ کی سائیڈ پر خون اور کی ہوتلوں کے سٹینڈز موجود تھے۔ عمران نے ہاتھوں کو حرکت او کو شک کی بازد حرکت تو کر بیٹی شاید وہ بیڈ کے ساتھ کلیڈتھے۔ اس نے جمم کو حرکت کی شعوری کو شش کی تو اس باراے احساس ہوا کہ اس کے بروں کو بھی بیڈ کے ساتھ

W

، و کیا میں کافرسانی فوج کے کسی ہسپتال میں ہوں لیکن ، مجمع دیکھتے ہی گولی مار دیتا اور باقی ساتھی کہاں ہیں "۔ ے موجا اور اس کے ساتھ ی اس کے ذمن میں میکنت وحماکہ ا انک جن حالات میں وہ وہاں سے ال کر انتہائی بلندی سے نیجے می کسی کے خیج جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو تا تھا۔ نجانے ر، ندہ نج گیا تھالیکن اے دل میں اپنے ساتھیوں کے بارے ے کا جب کوئی اثر محسوس نہ ہوا تو اسے اطمینان ساہو گیا کہ ، الممى جهال بھى بين برحال الله تعالىٰ كے فضل سے زنده الداس كا تجربه تهاكه الي حالات مين ول سب سے يبط ے کے بارے میں گوای دے دیتا ہے۔ ابھی دہ یہ بات سوچ ما لہ کرے کا دروازہ کھلا اور عمران نے گردن موز کر دیکھا تو ١٠ن كو ايك زوروار جحيهًا لكا كيونكه دروازي سے كام إن

عمران کی آنگھیں کھلیں لیکن اس کی آنگھوں کے سلمنے نہ سرا گہری دھند تھی بلکہ اس کے ذہن کے گرد بھی گہرا دھواں سا تھایا · محسوس مورباتهاليكن بيرآمسته آمسته خصرف يه دهند صاف موتى بلکہ اس کے ذمن کے گر د مجھیلا ہوا وھواں بھی غائب ہونے لگاتوا کے ذہن میں فوراً بی وہ لحہ آگیا جب وہ ہوا میں انتہائی تیزر فنا سے اڑا طلا جا رہا تھا مجراس کے دمن برایانک تاریکی می مجسیر تھی اور یہ منظر ذمن پر انجرتے ہی اس کا جسیے سویا ہوا شعور !ا جاگ اٹھا ہو۔ اس نے ااشعوری طور پر اٹھنے کی کو شش ک دوسرے کمجے دہ یہ محسوس کر کے رہ گیا کہ اس کا جسم حرکت نہ ا تھا ایکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے وصند سی غائب ، ا تھی۔ اس نے گردن ہلائی تو گردن حرکت کر رہی تھی اور وہ 🚅 کر حیران رہ گیا کہ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں بیڈیر لیٹا۔ ﴿

k 5 0

، كى وجه سے ميں پريشان تھا۔ الله تعالىٰ كا لاكھ لاكھ شكر ہے كه ، نے میری کو ششوں اور میری دعائں کو قبول کر لیا ہے "۔ ڈا کٹر ۱۰ ب دیا تو عمران اس کے بے پناہ خلوص پر بے اختیار مسکرا

اب آپ او کے ہیں عمران صاحب " ...... ڈا کٹرنے چیکنگ کے ؛ هے ہوتے ہوئے مسرت مجرے کیج میں کما۔ الن مجھے بیڈ کے ساتھ کلپ کیوں کیا گیا ہے۔ کیا میرے جم الی بڈی الیی بھی ہے جو دُحیث مد ہو "...... عران نے اتے ہوئے کہا تو ڈاکٹراحس اور سابھ کھڑا ہوا کامران دونوں

أى د حيث نه بوركيا مطلب جناب " ...... وا كرن كما البرب جمم كو بيد كے ساتھ كلب اس وقت كيا جاتا ہے جب ﴿ إِنْ نُوثِ جِائعَ مّا كه وه بل مد سكح اور ميرا تو خيال تھا كه ميرے ، تام ہذیاں الیے دھیٹ مادے سے وجود میں آئی ہیں جہیں ين جا سكتا اس من يوجه رباتها كه شايد كوئى بذى دهيث مه بو لد كئ بو " ...... عمران نے وضاحت كرتے بوئے كما تو اس بار منن اور کامران دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اب انتمائی خوش قسمت ہیں جناب کہ آپ کی کوئی ہڈی نہیں

ن بن ب شمار زخم ضرور تھے۔ان کی پیندیج کر دی گئ ہے اور

ماب کو اس لئے کلیڈ کر دیا تھا کہ اگر آپ ہماری عدم موجو دگ

" کامران تم "...... عمران نے بے اختیار حیرت مجرے .

" اوہ۔ اوہ۔ عمران صاحب خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہوش آگیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں "...... کامران نے مسرت لجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مزا اور ایک لحاظ ووڑ ہوا کرے سے باہر حلا گیا تو عمران نے بے اختیار اللم طویل سانس لیا۔ کامران کی عبان موجودگی کا مطلب تما کافرسانی فوج یا شاگل کی قبیر میں نہیں ہے بلکہ مشکبار ک آزادی کے کسی ہسپتال میں ہے اور شاید کامران اے اور ا ساتھیوں کو کافرسانی فوج کی آمدے پہلے عباں لے آیا ہو گا۔ ا وروازه كعلا اور الك ادهير عمر ذا كثر اندر داخل بهوا- اس.

" خدایا تیرا لا کھ لا کھ شکر ہے" ...... ڈا کٹر نے عمران کو ہو دیکھ کر لیے اختیار ہو کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ عمران

" آپ کا شکریہ ڈاکٹر"..... عمران نے جان بوجھ کرا ادھورا چيوڙ ديا تھا۔

میرا نام ڈاکٹر احس ہے جناب اور کامران صاحب نے متعلق جو کھ مجھے بتایا ہے اس سے محھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کے عظیم ترین آدمی کا علاج کر رہا ہوں لیکن آپ کو ہوش

w w

P a k s

i

Y . بروہ کری پر بیٹیے گیا۔ اند تعالیٰ بلال کی عہادت قبول کرے۔میرے ساتھی زندہ ہیں اند اند تعالی کے فضل سے وہ کافرسانی فوج کی تحویل سے

الما الله تعالى كے فضل سے وہ كافر سآنی فوج كی تحویل سے ال ائيں گے "...... عمران نے جواب دیا۔ این آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا كہ آپ كی

ے انہیں کافرسانی فوج کی تحیل سے نکالنے کی کو شش کی کامران نے کہا۔ کامران نے کہا۔ کا تفعہ میں میں استعمال کا تعلقہ استعمال کا استعمال کا تعلقہ استعمال کا تعلقہ کا تع

م کچھے تفصیل بتاؤ کچراس پوائنٹ پر بات ہو گی" ۔ ... عمران -

ان صاحب آپ کی کال پر میں انتہائی تیز رفتاری ہے جیب بلاس کی طرف آ رہا تھا کہ ابھی میں رائے میں ہی تھا کہ بھگی ہے نے بلاس کی طرف آ رہا تھا کہ ابھی میں رائے میں ہی تھا کہ بھگی ہے نہا س پر میزا کلوں ہے وفتاک جملے شروئ کر دیئے ۔

ایس ایک بڑے ہے خار میں چھپا دی کیونکہ اس کی حرکت اس وقت میں خطرناک ہو سکتی تھی۔ بہرحال طیارے اس وقت اس فار کر تے رہے جب تک کہ پوری بلاس بہاڑی اور اس مو الی بہاڑی تھا و دیر باد نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اس کے بعد وہ چلے گئے۔

ام بھروں اور چتانوں کی وجہ سے گئی تی بہاڑیاں وجود میں اس کے تعد وہ بی اس کے بعد وہ بی اس کے بعد وہ بی اس کے بعد وہ بی اور میں بھی نے تھا کہ اس قدر بلند بہاڑی بھی اس اور میں بھی نے تھا کہ اس قدر بلند بہاڑی بھی اس اور کے بعد میں اور

میں ہوش میں آ جائیں تو کہیں آپ لاشعوری طور پر حرکت اس پینڈنج کو نقصان نہ جہنچا دیں۔ بہرحال اب اس کی نہ نہیں ہے۔ اب میں کلپ کھول دیتا ہوں "...... ڈاکٹر احم وضاحت کرتے ہوئے کہا اور بجراس نے خود ہی کلپ کھولئے کر دیئے۔

"آپ کا بے حد شکریہ ڈا کٹر"...... عمران نے کہا۔ " میں آپ کو سہارا دیے ہوں اب آپ بیڈ کی اونچی پشت ہے کر بیٹیم سکتے ہیں "....... ڈا کٹر احسٰ نے کہا اور مجر اس نے ج

ر میں کے بین ہے۔ ہوں کو اٹھا کر بھا دیا۔ عمران نے دیکھا کہ اس پورے جسم پر مینڈ بچ کی گئ تھی۔ "شکریہ" ...... عمران نے بیٹھتے ہوئے کہا۔

سی بیا رہا ہوں اگر میری ضرورت پڑے تو تھیے کال ک گا"...... ڈاکٹر احن نے ساتھ کھرے کامران سے کہا اور کامرا اشبات میں سرملانے پروہ تیزی سے مزکر کمرے سے باہر حیلا گیا۔ میرے ساتھی کہاں ہیں کامران "...... عمران نے کامرا

، عمران صاحب وہ کافرسانی فوج کے قبضے میں ہیں النہ شہید ہو گیا ہے جبکہ باتی ساتھی آپ کی طرح زخمی ہیں النہ ا ساتھی عورت کے سر پر چوٹ لگی ہے اور وہ بے ہوش ہے ماتھ نے ساتھ پڑی ہوئی کری گھسیٹ کر اسے قریب کرتے ہو۔

میٹ کرائے قریب کرتے ہوئ مامی دیپ وہیں چھوٹر کر آگے بڑھے ۔ ہم آپ کے اور آپ کے Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

، تو کھے بتایا گیا کہ ایک مرد ہلاک ہو چکا ہے جبکہ باتی افراد ک ن کی گئی ہے اور مرد تو ہوش میں آگئے ہیں لیکن عورت کے سرپر ی ہوٹ لگی ہے کہ وہ ہوش میں نہیں آرہی لیکن ڈا کٹر گویال جو Ш . اسپتال کے انوارج ہیں وہ برامید ہیں کہ عورت ہوش میں آ ، گی اس بلاک ہونے والے کے قدوقامت اور حلیہ کے بارے المصيلات ملنے پر تھیے معلوم ہوا کہ شہيد ہونے والا بلال ہے۔ پھر بالك شاكل وبال بهنيا ب اور اس معلوم مو كياب كه آب ان الل نہیں ہیں اس لئے وہ دوبارہ بلاسن بہنچا ہے اور وہاں آپ کی ، برری شدومد سے جاری ہے۔ میں آپ کے ہوش میں آنے کا ' نما آگہ آپ سے مشورہ کر کے را کو چھاؤنی کے بارے میں کوئی أ كى جائے " ..... كامران نے يورى تفصيل بتاتے ہوئے كبار لیا وہاں حمہارے الیے آدمی ہیں جو وہاں ان کو فرار ہونے میں ے سکیں "..... عمران نے یو چھا۔ می نہیں۔ابیا کوئی آدمی نہیں ہے۔ صرف دولت کے لا لے میں طامات تو دے دیتے ہیں لیکن مدد ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے ورند ا لورث مارشل ہو سکتا ہے۔ یہ کام تو تھے خو دوباں جا کر کرنا ہو کامران نے کہا۔ الاكسى طرح كوئى ثرالسمير ان تك كي سكاب كه ان سے ات چیت ہوسکے "..... عمران نے کہا۔ وري عمران صاحب يه انتظام محى نهيس مو سكما " ...... كامران

ساتھیوں کی طرف سے ناامید ہو بیکے تھے اور ہمارا آگ ؛ مقصد معلومات حاصل كرناتها كه اجانك الكيب جكه جهازيو بڑے ہوئے آپ نظر آگئے ۔آپ شدید زخی تھے اور آپ کے جسم پر زخم بی زخم تھے جن سے خون بہد رہا تھا۔ ہم آپ کو ا فاصلے پر اس حالت میں ویکھ کر حمران رہ گئے ۔ بہرحال خدا کا ﴿ كه آپ زنده تھے اس ليے ہم نے آپ كو اٹھا يا اور واپس غار ميں جیب میں لا کر لٹایا اور پھر میں جیب لے کر وہاں سے نکلا اور کا گور نامی اس شبر میں پہنچا جہاں ہمارا یہ خفیہ ہسیتال ب ہسیتال کے انجارج ڈاکٹراحسٰ ہیں۔ میں نے انہیں آپ ک بتایا تو انہوں نے فوری طور پر آپ پر کام شروع کر دیا۔ آر ز خموں کی بینڈیج کی گئی اور آپ کی حالت تو خطرے سے باہر لیکن آپ کے سرپرچوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کو ہوش ند آرہا وا كر احس يراميد تھے اس سے ميں نے آپ ك بارے ميں ہدایات دیں اور بھر میں واپس اپنے اڈے پر گیا کیونکہ اس بلاس اور اس کے ارد کرد کے علاقے کو فوج نے تھسر لیا تھا ا وہاں جانا سوائے خود کشی کے اور کچھ نہ تھا لیکن کھیے آب ساتھیوں کی طرف سے فکر تھی۔ میں نے فوج کی اس کمنی میر خاص مخروں سے رابطہ کیا تو کھیے بتایا گیا کہ وہاں کے انچارن پرشاد نے ایک عورت اور چار مردوں کو شدید زخی حالت میر چھاؤنی کے ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ میں نے وہاں سے معلومات

ست میں جہنیا جاہتا تھا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کامران کو غلط
یہ جہنیائی گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھلنے کی آواز
اللہ ہو اس نے آنگھیں کھول دیں۔ ڈاکٹر احمن اور اس سے پیچے
ابن اندر داخل ہو رہےتھے۔
ابن اندر داخل ہو رہےتھے۔
کچ کامران صاحب نے ساری بات بتا دی ہے عمران صاحب۔
کچھے کامران صاحب نے ساری بات بتا دی ہے عمران صاحب۔
ابن ڈاکٹر میرا مشورہ ہے کہ آپ کم از کم تین دن تک حرکت نہ و یہ دین آگئر احمن نے عمران سے و یہ دین کی مرحلی ۔۔
اللہ دین مسئلہ میری یا آپ کی مرحلی کا نہیں ہے۔ میرے دین کھیں مسئلہ میری یا آپ کی مرحلی کا نہیں ہے۔ میرے دیں کھیں کہ میں کھیں کہ میں کھیں کہ دین کا میں جہ میرے دیں کھیں کہ دین کھیں کے دین کھیں کہ دین کی مرحلی کا نہیں ہے۔ میرے کے اس کھیں کہ دین کی میں کھیں کے دین کھیں کہ دین کی دین کی دین کی دین کے دین کے دین کھیں کے دین کی دین کی دین کہ دین کی دین کی دین کی دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کہ دین کی دین کی دین کے دین کی دین کی دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کی دین کے دین کے دین کے دین کی دین کے دین

موں کی زندگی اور موت کا مسئد ہے۔ اگر تو تھے یہ یقین ہو کد میرے ساتھی ازخو دجد دجد کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو محمد دہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے السبہ ان تک مرف یہ

ر بہنائی پڑے گی کہ انہوں نے دہاں سے نکل کر کہاں بہنچنا ہے وہ دہاں پہنچ سکیں ورند دوسری صورت میں چاہ میری جان بھی ر نہ چلی جائے کھے دہنے ساتھیوں کے تحفظ کے لئے دہاں بہنچنا ہو عمران نے کہا۔

رس سے ہے۔ کیوں کامران صاحب اس کا انتظام ہو سکتا ہے:...... ڈاکٹر ، نے ساتھ کھڑے کامران کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔

، نہیں جناب جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں نے پہلے ہی عمران + کو بنا دیا ہے الستہ یا کمیٹیا سیکرٹ سروس کے افراد کے بارے نے معذرت خواہانہ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " چر مجھے خود وہاں جانا ہو گا۔ میں اپنے ساتھیوں کو اس حالت میں دشمن کے رقم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا :...... عمرار انتہائی شجید و لیج میں کہا۔

" لیکن آپ کی حالت آپ کو الیما کرنے کی اجازت نہیں آپ کی اپن زندگی پاکیشیا اور مشکبار تو کیا پورے عالم اسلام یہ انتہائی فیمتی ہے"...... کامران نے جواب دیا۔ " میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انسان ہرعال

ہے۔ وہ مجمی ناگزیر نہیں ہوا کر تا اس کئے یہ ممکن ہی نہیں ۔ میں اپنی زندگی بچانے کے لئے مہاں آرام دہ بستر پر پڑا رہور میرے ساتھی وہاں دشمنوں کے رقم و کرم پر ہوں۔ تم ڈاکٹرا<sup>و</sup>۔

بلاہ''...... عمران نے کہا۔ " لیکن ڈاکٹرا حن آپ کو کمجی اس کی اجازت نہیں دیں ۔" کامران نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا۔

" تم انہیں بلاؤتو ہی میں ان سے لینے بارے میں صرف ذ کرنا چاہتا ہوں۔ باتی اجازت وغیرہ لینا رسی کارروائی ہوتی۔ عمران نے انہتائی سنجیدہ لیج میں کہاتو کامران ہو نب میسنے انحانہ کرتیزی سے کمرے سے باہر لکل گیا۔ عمران نے بے اختیار آنکھیں کر لیں۔ گو اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھی تر نوالہ نہیں ہیں بے بناہ صلاحیتوں کے صال ہیں لیکن اس کے باوجودوہ ان کا۔

میں تازہ ترین اطلاعات منگوائی جا سکتی ہیں اور بس"...... اُهُ بكيابه ربورث ثرانسمير رآئے گل" ...... عمران نے بوچھا۔ یجی نہیں۔ یہ رپورٹ آومیوں کے ذریعے دی جاتی ہے۔ چھاؤنی میں موجود ہمارا مخبر روزانہ دوسبر کو راگو چھاؤنی ک ضروری سامان لیسے قریبی شہر راگو آتا ہے۔ وہاں ہمارا آدمی اس ربورٹ لیتا ہے اور پھرالک شارٹ کٹ راستے کے ذریعے وہ تک مباں پہنچ کر رپورٹ دیتا ہے اس طرح تازہ ترین رپورٹ مباں شام کو بی چہنجی ہے ۔ کامران نے کہا تو عمران با

" اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھیوں بارے میں مجھے بتایا ہے وہ کل شام کی بات ہے۔ یہ کسیے ،و ب-میرے ساتھی میرے ساتھ ہی زخی ہوئے ہیں "......عمران حیرت بجرے لیجے میں کہا۔

" آپ کو دو روز بعد ہوش آیا ہے عمران صاحب"..... احسن نے کہا تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جلی گئیں۔ " اوه - وبرى بيد - ميرے ذهن ميں يه خيال بي نه آيا تھا- ا مجما کہ چند محنثوں بعد ہوش آیا ہے۔ اوہ۔ پھر تو مجم خود وہار ہو گا' ...... عمران نے انتہائی پریشان کیج میں کہا۔ "آب ب فكر ريس - تازه ترين ريورث آج شام عبال كن

. و دیے جیپ کا سفر مہاں سے را کو چھاؤنی تک ایک دن کا ہے۔ ، کا رپورٹ آپ سن لیں ٹھر جس طرح آپ چاہیں فیصلہ کر <sup>WI</sup> ، ٔ - کامران نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ W مصک ہے۔ فوری طور پر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ W مال جسي بي ربورث آئے آپ نے مجھ تک مہنجاني ب "-عمران

۔ کہا تو کامران نے اخبات میں سرملا ویا۔ اب آرام کریں عمران صاحب اس وقت آپ جتنا آرام کریں 🔾 راتنا ہی آپ کے حق میں فائدہ مند رہے گا"..... ڈا کثر احسن نے ا آ مران نے اثبات میں سرملا دیا اور پھر اس نے عمران کو لیٹنے یا مدد دی اور عمران نے آنگھیں بند کر کیں اور کامران اور ڈاکٹر وں خاموشی سے کرے سے باہر نکل گئے جبکہ عمران آنکھیں بند ٠٠ ل ي ول ميں اپنے ساتھيوں كى زندگى اور خيريت كى دعا مانگئے

الميوں كے لئے يہى كچھ بى كر سكتا تھا۔

یب اے لینے سراور گردن میں حرکت کا احساس ہوا اور اس کے <sub>الل</sub>ا امتری اس نے دیکھا کہ وہ قبر کی بجائے کسی بال نما کرے میں کسی اللہ علیہ اللہ علیہ کا کہ دہ قبر کی بجائے کسی بال نما کرے میں کسی اللي الميني بوئي ہے اور جب اس نے دوسري طرف كرون كھمائي تو ں کے ذمن کو بے انعتیار تیز جھٹکا لگا کیونکہ دوسری طرف تین بیڈز W اور تھے جو کسی مسبقال کے بیڈز تھے اور ان پر صفدر، کیپٹن الله اور تتویر آنگھیں بند کئے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جمول پر یا انگ کے کمبل پڑے ہوئے تھے۔ اده اده می تو کوئی مسپتال ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ، او فناک بلندی سے اس انداز میں کرنے کے باوجود زیج گئے ، ..... جوایا کے منہ سے بے اختیار نکا تو اس کے ساتھ ہی اس . منے بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کمات نگلے ک کیپٹن شکیل، تتویر اور صفدر تینوں کے پجروں پر زندگی کے ات موجود تھے اس لئے اس كا دل ب اختيار اطبينان سے بجر سا ا نما اور اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کا جسم بے حس و • نہیں ہے بلکہ اس کے بازو اور پیر بیڈ کے ساتھ کلیڈ کر دیئے ال بار دانسته البيخ بازوون م كو مخصوص انداز مي حركت دى تواس كادل يد محوس كر عممن اور خوش ساہو گیا کہ اے اپنے جسم میں کہیں پر درد کا ١٠ نه بهو رباتها اس كا مطلب تهاكه اس كو ايسي كوئي چوث

، الى جو خطرناك موسكتي تهي - ده ايك بار پيراند تعالىٰ كي اس

جولیا کی آنگھیں کھلیں تو کافی دیر تک تو اس کی آنکھور اندهيرا ساجهايا رباليكن بجرأبسته أبسته اندهيرا جهنتا حلاكيا اور شعورای رفتارے بیدارہونے لگالیکن شعور بیدارہوتے ہوئے وقت لگ گیا اور پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا اس کے ذہر، وہ کمات کسی فلم کی طرح گھومنے لگے جب وہ ہوا میں بے اس باتھ سرمارتی ہوئی مد صرف اڑی حلی جاری تھی بلکہ وہ اس انداز نیچ گر ری تھی جیسے کسی انتہائی گہرے کنوئیں میں کر رہی ہواد جس طرح کیرے کاشٹر بند ہو تاہے اس طرح اس کا ذہن بھی ؟ كيا تما اور اب جب اے ہوش آيا تو اس نے ب اختيار انھ کو شش کی لیکن دوسرے کھے اس کے ذہن میں بے اختیار دھر ہونے لگے کہ اس کا جسم بے حس وحرکت ہو چکا تھا۔ ایک ان نے تو وہ یہی سمجی کہ وہ مر بھی ہے اور قبر میں ہے لیکن دوسرے ابھی جند کھے پہلے لیکن میں کہاں ہوں اور یہ میرے جسم کو کیا م- أب كون بين "..... جولياني آبسته سے كمار تم شاید اس دنیا کی واحد خوش قسمت عورت ہو جو اس قدر ا سے میزائلوں کے تملے کے بعد اس قدر گرائی میں پہاڑیوں پر اداس کے باوجود حمسیں چوٹ تک نہیں آئی کیونکہ تم پانی کے ٠٠٠ ميں گرى تھيں الستبہ تمہارا سر كنارے پر لگاجس كى دجہ سے تم ، و اُں ہوئیں لیکن اس کے باوجود حمہارا ذہن اندر سے محفوظ رہا . 🕻 محجه نقین تھا کہ تم بہرحال جلدیا بدیر ہوش میں آجاؤ گی لیکن ، پاکیشیائی نہیں ہو۔ شاید سوئس ہو۔ پھر تم ان پاکیشیائیوں ا للہ کیوں موجود تھی "...... ڈا کڑنے جولیا کو پیمک کرنے کے ، ما تق مسلسل بولية بهوئے كها۔ یں ان کی قبیری تھی "..... جوایا نے کہا تو ڈاکٹر بے اختمار

W

W

Ш

a

k

S

m

ہے۔ آبی کیا مطلب "..... ڈاکٹرنے انتہائی حیرت بجرے لیج بار

انوں نے کچھے زیرو کی لینے ساتھ رکھا ہوا تھا ورند میں واقعی ، وں اور میں سیاحت کے لئے مشکبار آئی تھی "...... جو لیا نے روبا۔

او۔ تو یہ بات ہے۔ فصیک ہے۔ کافرسان سیکرٹ سروس کے اب شاکل صاحب آئیں گے تو میں ان سے تمہارے بارے

خاص رحمت پرشکر ادا کرنے میں معردف ہو گئ کہ اس نے ار خوفتاک حالات اور ناقابل يقين انداز ميں نئ زندگي بخشي ب لحے اے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے آہستہ سے آن تھمائیں لیکن جب اس نے دروازے سے ایک کافرستانی فوجی کو واخل ہوتے ویکھا تو اس نے وانت آنکھیں یوری طرح نہ کھا دہ پہلے سچ سکیشن کو سمجھنا چاہتی تھی الستبہ اس کی آنکھوں میں بلکم جھری موجود تھی جس کی مدد سے دہ آنے والے کو بخلی دیکھ تھی۔ فوجی جس کے کاندھے سے مشین گن لنگ ری تھی دروا کی سائیڈیر دیوار سے بشت لگاکر کھوا ہو گیا تو دوسرے کمجے ا ادهير عمر ذاكثر اندر داخل مواليكن ده بهى كافرستاني فوج كى يون میں تھا البتہ اس نے اس یو نیفارم کے اوپر سفید ادور آل پہن تھا اور اس کے گلے میں سیستھو سکوپ موجود تھا۔اس کے پیچیے ا نرس تھی جو ہاتھ میں ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔

"اس لڑی کو اب تک ہوش آجانا جاہئے تھا"...... ڈا کٹر نے کے قریب آتے ہوئے کہا تو جولیا سچھ گئی کہ اگر اس نے اب آٹکھیں نہ کھولیں تو وہ کم از کم ڈا کٹر کو تو ڈارج نہ وے سکے گی اس اس نے آٹکھیں کھول دیں تو اس کے قریب ہمنچا ہوا ڈا کٹر ہے اس انچمل بڑا۔

" اوہ۔ اوہ۔ تہمیں ہوش آگیا۔ ویری گڈ۔ کب آیا ہے ہوڑ ڈاکٹرنے مسرت ہجرے لیج میں کہا۔

|   | 319                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| W | ا عبال نظر نہیں آ رہے " جولیا نے کہا۔                                                        |
| W | م قید خانے میں اوہ نہیں سبہاں مہارے ساتھ چار مردوں کو                                        |
| W | ایا گیا۔ان میں سے الیب کی کو لیے اور ریوھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔                              |
|   | و مان بمنجتے ہی ہلاک ہو گیا جبکہ یہ تینوں صرف بیرونی طور پر زخی                              |
| ρ | کم اور ان کاخون بہر گیا تھا لیکن ان میں انتہائی قوت مدافعت تھی<br>سید فکا گئے " ڈاکٹرنے کہا۔ |
| a | " ہو ہلاک ہوا ہے اس کا حلیہ کیا ہے" جو ایا نے لیکن                                           |
| k | اللهان ہوتے ہوئے کہا۔<br>اللهان ہوتے ہوئے کہا۔                                               |
| S | . کیوں۔ تم کیوں پریشان ہو گئ ہو" ڈاکٹرنے اے اس                                               |
| 0 | از میں ہراساں اور پربیشان ہوتے دیکھ کر بو چھا۔                                               |
| C | اس کے کہ ان کالیڈر عمران سب سے خطرناک تھا۔ وہ یہاں                                           |
| İ | فرنس آرہا" جولیانے کہا۔                                                                      |
| S | ' اوو۔ لیکن ہلاک ہونے والاعمران نہیں ہے۔ کافرسان سیرٹ<br>سر                                  |
| t | ں کے چیف جتاب شاکل نے لاش دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ عمران                                      |
| Ų | ی ہے میں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا تو جو لیا نے بے اختیار ایک<br>میل سانس لیا۔                      |
|   | ۔<br>" اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خطرناک آدمی عمران ہمارے                                      |
| C | ف مبان آیا بی نہیں - بھر کہاں گیا مسسد جولیانے کہا۔                                          |
| 0 | ' جناب شاگل کا خیال ہے کہ وہ وہیں کہیں بتھروں میں دیا ہوا ہو                                 |
| m | اں لئے تو وہ فوراً واپس طبے گئے تھے تاکہ اے تلاش کیا جا                                      |

میں بات کروں گا ...... ڈا کٹرنے کیا۔ " ڈاکٹر صاحب یہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ یوں لگ رہا ۔ جیے یہ سورہے ہوں "..... جولیائے کما۔ " ہاں۔ انہیں خواب آور انجکشن دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ انتہا خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ اہمی ان کا علاج ہو رہا ہے۔ جہ علاج مکمل ہو جائے گا تو پیران کا کورٹ بارشل ہو گا اور نے اس ظاہر ہے موت کی سزاوی جائے گی "..... ڈاکٹر نے جواب و با۔ اللہ ہے جوالیا نے اسے بتا ہاتھا کہ وہ ان کی قبیدی ہے ڈا کٹر کا رویہ اور ؟ یکسر بدل د با گیاتھا۔ " ليكن بيه تو يقيناً زخمي بوں گے ئيران ہے كيا خطرہ بو سكآ . اور بھر اگر انہیں موت کی سزا دین ہے تو بھر علاق کرنے کا فائدہ"..... جو ایانے کہا تو ذا کئر بے انتہار ہنس بڑا۔ " حمهارے ول میں ان کے لئے انتقامی عذبہ موجود ہے اس تم پیہ باتس کر ری ہولیکن یوری دنیا کا قانون ہے کہ زخمیوں کا ملا کیا جائے اور پھران پر باقاعدہ مقدمہ حیلا کر ان کو سزا دی جان ا ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ "ان کو کس نوعیت کے زخم آئے ہیں"۔ ... جولیانے کیا۔ " صرف جسمانی چوٹیں ہیں۔ ان کے بورے جسم چوٹوں بجرے ہوئے ہیں لیکن بڈیاں محفوظ ہیں میں ڈاکٹر نے کیا۔ " ڈاکٹر صاحب ان کے مزید دو ساتھی کیا کسی قید نمانے میں:

Ш

W

W

a

S

. کچه در کی کوشش کے بعد اے احساس ہو گیا کہ الیا کرنا اللہ ہے۔ اس کی الگلیاں کسی صورت بھی ان کلیس کے مخصوص ، یا تک مذہبیخ ربی تھیں لیکن جو لیانے کو ششش جاری رکھی اور پھر المن بعد جب اے احساس ہوا کہ اگر وہ ذرا سا یکھے کی طرف ا عائے تو شاید اس کی انگیاں مزکر بٹنوں تک پہنے جائیں تو ، نه اینے جسم کو پیچھے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا۔ کافی جدوجہد بعد اسے محسوس ہوا کہ کلس اس کی کلائیوں اور پروں کے ، کے بالکل قریب پہنے گئے ہیں تو اس نے ایک بار پرائ ۱۸ موزیں اور ان کلپوں کو کھولنے کی کو شش شروع کر دی لیکن ، مار مجى اس كى كوشش كامياب نه بهو ربى تمى - وه بار بار صفدر ا اسرے ساتھیوں کی طرف دیکھتی لیکن وہ تینوں بے حس و ا مدیزے ہوئے تھے۔ان کے جسموں میں معمولی سی جسش میں نہ ، ابولیانے این کوشش مزید تیز کر دی کیونکہ اسے احساس ہو گیا ال اس وقت اپنے ساتھیوں کو پیماں ہے بچاکر لے جانے کی تمام اد داری اس برآن پری ہے۔ چنانجہ وہ مسلسل کو شش کرتی ، اور مجر اجانک بلکی می کنک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ س قالیب بازوکلب سے آزاد ہو گیا تو مسرت سے اس کا چرہ ہے ار سرخ ہو گیا۔اے یوں محبوس ہوا جیسے کٹک کی یہ آواز دنیا ک ، ے مسرت بخش آواز ہو۔اس نے جلدی سے ہاتھ انھایا اند پر

، نے اسے موژ کر دوسری کلائی پر موجو د کلب کھولنا شروں کر دیا اور

سکے ' ...... ڈا کٹر نے جواب دیا۔ و اکر صاحب بلیز میری درخواست ے که آپ کم از کم می بائقہ کھول دیں۔مجھے سخت الحصن ہو رہی ہے "...... جولیا نے ات منت بجرے لیجے میں کہا۔ " اوہ نہیں۔ موری مس-الیما ممکن نہیں ہے۔ یہ اصول طاف ہے "..... ڈا کٹر نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ اس کا روید اللہ بدل گیا تھا۔ " ایک منٹ۔ پلیز صرف ایک منٹ"...... جوایا نے کہا تو ا " وبيلے ہي بہت باتيں ہو گئي ہيں اور اتني كافي ہيں "...... ذاكر ورف اسا بنا دیں کہ میں کہاں موجود ہوں "..... جوایا " یہ را کو جھاؤنی کے اندر فوجی ہسپتال ہے"..... ڈا کٹر ک اور تیزی سے واپس مر گیا۔جب وہ کرے سے باہر لکل گیا تو اس مجھے زس بھی ملی گئ جبکہ اس نرس کے بعد وہ فوجی بھی خاموثی باہر لکل گیا اور دروازہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ الیبی مخصوص ا بھی سنائی دی کہ جسے باہرے باقاعدہ اسے لاکڈ کیا گیا ہے۔ ، نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب اس نے ای انگلیاں کر اپنے ہاتھوں کو ان کلس ہے آزاد کرانے کی کو شش شروع ک

\* مهارا تعلق یا کیشیا سیرث سروس سے ب ناں " ...... فوجی نے ء لیا کے بیڈ کے قریب آگر کہا۔ W " تم كون بواور كس لئة آئے بو" ...... جوليانے كبار Ш " سنولڑ کی۔ تم غیر ملکی ہو اس لئے میں تم سے بوچھ رہا ہوں ورید اب تک تمہارے دل میں گولی اتر یکی ہوتی۔ میرا تعلق کافرستان کیرٹ سروس سے ہے اور مجھے تم سب کو ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ میرا نام رام چندر ہے "..... اس نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ <sup>\*</sup> میں تو ان لوگوں کی قبیری ہوں۔ میرا کیا تعلق سیکرٹ سروس ے "...... جولیانے کہا۔ · محصک ہے۔ بھر میں انہیں بلاک کر دیتا ہوں "...... رام چندر نے کہااور تیزی سے وہ مڑا ہی تھا کہ جولیا کا ایک بازو بھلی کی سی تیزی ے حرکت میں آیا اور رام چندر کی گردن کے گرد حائل ہو گیا۔اس کے ساتھ بی رام چندر کے منہ سے ہلکی ہی چن نکلی اور پھراس کا سربیٹہ ل طرف جھکا ی تھا کہ جولیانے دوسرے ہاتھ سے اس کا سائیلنسر لگا ، یوالور جھیٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر جیسے ی رام پحندر جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا جولیا کا ہاتھ اس کی گردن کی پشت ، بزا اور رام چندر ایک بار بحربلکی ی چخ مار کر سامنے صفدر کے بیڈیر با كرا-اس كے ساتھ ہى جوليا اچھل كربيدے نيچ آكورى موئى۔ · خبردار اگر کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گی \*..... جولیا نے ا اتے ہوئے کماتو رام چندر تیزی سے اعثر کر بلٹالیکن ای کمح جولیا کا

پتند لمحون بعد وه دوسرا بازو بھی آزاد کرالینے میں کامیاب ہو گئ نے تیزی سے اپنے جسم پر موجود کبل ہٹایا۔اس کے جسم پر ہمب کا ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا اور اس لباس کے نیچ اسے تقریباً پورے جسم پر بینڈیج ہوئی نظرآری تھی لیکن اس کے جسم ک حصے میں مذری درو تھا اور مذری کسی قسم کی اینتھن تھی اس ۔ . ا کھ کر بیٹھ گئ اور بھراس نے لینے دونوں پیروں پر بندھے، كلب كولي شروع كردية - بجرجي بي اس فيدونون كلب كم اچانک اسے دروازے کی دوسری طرف بلکے سے کھنکے کی آواز دی تو اس نے بحلی کی می تیزی سے کمبل دوبارہ اپنے جسم پر الله بيد براس طرح ليث كئ جيب بهل جيسي حالت ميں بو چوند ... اس کے بیڈ سے کافی دور تھااس لیے وہ بیڈ سے اکٹ کر وروازے نه من من تھی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والا کور اس لے اس نے فوری طور پر کوئی رسک مدلینے کا فیصلہ کرایا ؟ ای کمح دردازہ آہستہ سے کھلا اور جولیا یہ دیکھ کر حیران رہ کہ اندر داخل ہونے والا ایک دبلا پہلا فوجی تھا۔ اس سے جسم ، ا یو نیفارم تھی اور اس کے ہاتھ میں سائیلنسر نگا ایک بھاری ، ، موجو و تھا۔اس نے اپنے پتھے دروازہ بند کیااور ٹیرا کیب نظر صد دوسرے ساتھیوں پر ڈالنا ہوا وہ تیزی سے جولیا کے بیڈ کی ا برهاراس کی آنکھوں میں سفاکی کی مخصوص جمک ویکھ کر جو کئ کہ وہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ ا كي رابداري تھي جس كے آخر ميں اكيب كرہ تھا۔جوليا كو معلوم تھا کہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کو پوری طرح ہوش آنے میں کھے ،قت لگ جائے گا اس لئے اس دوران وہ باہر کی پوزیش کو جس حد ہم ممکن ہوسکے چمک کر لینا چاہتی تھی۔ راہداری سے گزر کر اب وہ اں کرے میں مہمی تو وہاں ویوار کے ساتھ لکڑی کی بغیر درازوں کی الماريان بي بوئي تهين جن مين صرف بزے برے خانے تھے اور ان مانوں میں فوجی یو نیفارم کے ساتھ ساتھ ہسپتال کا مخصوص لباس می موجود تھا۔جولیانے جلدی سے یو نیفار مز نکال انکال کر چکی کرنا افروع کر دیں اور مجراس نے صفدر، تنویراور لیپٹن شکیل کے سائز کے مطابق تین یو نیفار مز تلاش کر کے ایک طرف کیں جبکہ باقی یا نیفارمز اس نے دوبارہ الماری کے خانے میں تھونس دیں اور پھر ین سے آگے بڑھی۔ اس کرے کا دوسرا وروازہ بند تھا۔ اس نے ۱۰وازے سے کان لگا یا لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ جو لیا تیزی ے مڑی اور پھر پنجوں کے بل ووڑتی ہوئی واپس اس کرے میں آئی المان اس کے ساتھی موجو و تھے تو اس کے تینوں ساتھی بیڈز پر بیٹھے ا في تھے۔ انہيں شايد اس لئے كلب مذكيا كيا تھا كہ ايك تو وہ البش ك زير الرقع اور دوسرے شديد زخي تھے۔ مس جولیا آپ ۔ یہ ہم کہاں ہیں۔ یہ کون سا ہسپتال ہے۔ یہ

مس جولیا آپ۔یہ ہم کہاں ہیں۔یہ کون سا ہسپتال ہے۔یہ اون آوی ہے جو مہاں بے ہوش بڑا ہوا ہے" ...... تینوں نے ہی ..... اراز ہو کر کہا تو جولیا نے جلدی جلدی انہیں واکٹرے معلوم

بازو حرکت میں آیا اور بھاری ریوالور کا دستہ یوری قوت سے مزتے ہوئے رام چندر کے سربریرا اور دہ ایک بار بھرج کار کر نیج فرش بر كراي تحاكه جوليان جمك كراكي اور ضرب لكائي اوراس باروبلا پہلا رام چندر چند کمح تؤہنے کے بعد ساکت ہو گیا۔جوایا نے جلدی ے اس کی یونیفارم اتارنا شروع کر دی۔ اے یقین تھا کہ اس نوجوان کی یو سفارم اس کے جسم پر یوری آ جائے گی۔ چنانچہ وی بواسپتد محول بعد جوليا فوجي يو نيفارم مين ملبوس مو حكي تقي جبكه رام بحندر اب صرف انڈرو مر اور بنیان میں فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جولیا نے جھک کر اس کی شفن دیکھی اور پھر ایک طویل سانس لے كر ده سيدهي ہوئي۔اس نے ريوالور بيلٹ كے ساتھ اڑسا اور تيزي ے طعة بائق روم كى طرف بڑھ كئى۔ ڈاكٹرنے اسے بتايا تھاكہ ان تینوں کو خواب آور انجکش لگائے گئے ہیں اس لئے اسے معلوم تھا کہ اگر ان کے حلق میں یانی ڈالا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ بائقہ ردم میں ایک حبّب موجود تھا۔جو لیا نے جلدی سے حبّب یانی سے بجرا اور بھراس نے باری باری تینوں ساتھیوں کے منہ میں بانی ویکایا۔ جب کھ یانی ان کے علق سے نیچ اترا تو اس نے عبب میں موجو د باتی ماندہ یانی ان کے جروں پر ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی دو تینوں ہوش میں آنے کی کیفیت میں نظرآنے لگ گئے تو جوایا نے حبب اکی طرف رکھا اور تیزی ہے آگے بڑھ کر وروازے کے قریب مہیخ تھی۔اس نے آہستہ سے وروازے کو کھولا اور بھر یاہر جھانکا تو یہ ا وں کے مجرے نار مل ہو عکیے تھے۔ 'یے یو نیفار مزلے لو میں باہر جاری ہوں تم یے یو نیفار مزہ ہن لو اللہ ہمپتال کا لباس ہمیں آگے بزھنے سے روکے گا' ...... جو لیائے

W

W

Ш

S

اليكن ان كے ساتھ جوتے تو نہيں ہيں "..... صفدر نے كماس · تم یه لباس بهن لو تیر باہر کرے میں جا کر جوتے بهن لینا۔ ١١ جوتے موجود ہیں۔ تھے دراصل ان كا خيال نہيں آيا تھا"۔ جوليا ، کیا اور تیزی سے مرکر کرے سے باہر راہداری میں آگئ اور بھرتیز لدم اٹھاتی وہ اس کمرے میں بہنچ کئے۔اے اب اپنے جو توں کا بھی ال آیا تھا۔اس کے پیروں میں کچھ نہ تھا۔اس کرے میں جاکر اس ، الماري کے تجلے خانے میں موجو د فوجی جرا میں بہن کر ان پر بوٹ ، الن مس باند سے بوث اس كے بيروں ميں فث بو كئ تو ، نے اطمینان کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد اے راہداری کے ے سرے سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے اس ف مزی تو اس نے دروازے سے صفدر اس کے بیچھے تنویر اور آخر ، كبين شكيل كو بابرآت ويكها انبول في يونيفار مزبهن ركهي ا لیکن ان کے بیر خالی تھے اور وہ لڑ کھوا کر اور آہستہ آہستہ جل ، تھے۔جولیا خاموش کوری رہی کیونکہ اسے بقین تھا کہ جلدی وہ ں ، و جائیں گے ۔ بہرحال وہ عام لوگ نہیں تھے سیرٹ سروس ، افراد تھے اس لئے اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ جلد ہی نار مل ہو ہونے والی تفصیل کے ساتھ ساتھ اپنے بازوؤں کے کلیس کھولنے ا مجراس رام چندر کے سائیلنسر لگے ریوالور سمیت اندر آنے ہے۔ کر اپنے باہر جا کریو نیفار مزلانے تک کی ساری روئیداو سنا دی۔ ا اوه اس کا مطلب ہے کہ ہم کافرستانی فوج کی قید میں ہیں ایک عمران صاحب کا کیا ہوا اور وہ بلال "...... صفدر نے کہا۔ معمران ان کے ہاتھ نہیں لگ سکاجبکہ بلال شہید ہو چاہے او اگر ہم پراللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے تو یقیناً عمران پر بھی کیا ہو گا تم بناؤ کیا تم حِل بھی سکو گئے کیونکہ ہمیں جس قدر جلد ممکن ہو پیکا عباں سے نکاتا ہے ورند مچر کسی بھی کمجے کورث مارشل کی ری کارروائی کر کے ہمیں گولیوں سے اڑایاجا سکتا ہے اور یہ رام پعدر آ کورٹ مارشل سے بھی بہلے ہمارا خاتمہ کرنے آگیا تھا۔ اس طرز كوئى بھى آسكتا بى ..... جوليانے كمار

"مذ بھی چل سکتے ہوں تب بھی چلنا تو ہو گا" ...... صغدر نے کہا اور پھراس نے پیر بیٹر سے نیچ لنگائے اور پھراس کے کرا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر لنگلت شدید ترین لکلیف کے باڑات امجرآئے لیکن اس نے ہون یہ بھتے کے افزات کر رہا تھا ہم میں کیفیت تنویر اور کیپٹن شکیل کی ہوئی۔ جولیا عاموش کھڑی ان میں کیفیت تنویر اور کیپٹن شکیل کی ہوئی۔ جولیا عاموش کھڑی ان کی بیفیت دیکھ رہی تھی اس نے جان بوجھ کر انہیں سہارا دینا کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ اے معلوم تھا کہ وہ تینوں خود ہی اپنی کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ اے معلوم تھا کہ وہ تینوں خود ہی اپنی اس کیفیت پر قابو الیس سے اور بھر دی ہوا۔ تھوڑی ویر بعد ان

W

s o c i

с с о ا بہ کہ ہم مہاں کسی ذاکر کے آنے کا اشفار کریں کیونکہ ذاکر اللہ ساتھ قواعد کے مطابق ایک مشین گن سے مسلح گار ذہوتا ہے۔ اس سے مشین گن حاصل کی جا سکتی ہے اور اس ذاکر سے مہاں کے اسے میں مزید تفصیلات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن یہ ہمیں علم منہیں کہ ذاکر کا راؤنڈ اب کس وقت ہو گا۔۔۔۔۔۔۔ جویانے

یا۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے ۔ جو ہو گا دیکھا جائے گا"۔ دیے نے ای عادت کے مطابق کہا۔

مرا فیال ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کا انتظار کر لینا چاہئے اس سے
مال ہمیں فائدہ ہو گا نقصان نہیں اور اصل بات یہ ہے کہ ہم
ہ کے ذریعے اس چھادئی سے شاید آسانی سے نہ نگل سکس اس
میں کوئی ایملی کاپٹر وغیرہ حاصل کرنا ہو گا ۔۔۔۔۔۔ کمپٹن شکیل
مالت

الین میلی کاپٹر تو وہ آسانی سے ہٹ کر دیں گے اسسہ جوایا نے

بعب تک وہ اے ہٹ کرنے کے بارے میں موچیں گے ہم اول سے باہر کی حکے ہوں گے اور مجر ہم اے کسی بھی جگہ آثار کر اسلامیں اسسسہ کمپٹن شکیل نے کہا۔

میرا خیال ب که حور درست که دبا ب به بمین دقت ضائع در ناچائے - باہر جاکر جیبے بھی حالات ہوں گے ہم انہیں ڈیل جائیں گے اور وہی ہوا۔ اس کرے تک سیختے میختے وہ ناریل انداز -چلنے کے قابل ہو گئے اور پھر جلد ہی وہ تینوں جراہیں اور بوٹ: عکے تھے۔

، "اس رام چندر کا کیا ہوا۔ وہ ہوش میں تو نہیں آگیا"..... :، نے اچانک چونک کر ہو تھا۔

میں نے اس کی گردن توڑ دی ہے"...... حور نے سات : میں کہا توجو لیانے اس انداز میں سرملا دیا جیسے اسے جبلے سے یقین ا کہ یہ کام حور ہی کر سکتا ہے۔

"اب میری بات سنو۔ یہ ہسپتال راگو چھاؤنی کے اندر ب چھاؤنی ظاہر ہے کافی بڑی ہوگی اور مہاں بے شمار تربیت یافتہ اا موجود ہوں گے اور تم تینوں شدید زخی ہو لیکن اس کے بادجور نے بہر حال مہاں سے زندہ باہر جانا ہے"...... جولیا نے انتہائی کور لیچ میں کہا۔ "مہلی بات تو یہ ہے مس جولیا کہ ہمیں اسلحہ چاہئے۔ اسلح

بغیر بم کچ نذکر سکس گے۔ دوسری بات یہ کہ اس مجاؤنی ہے ا نگل کر بم کہاں جائیں گے۔ یہ بات پہلے معلوم ہونی چاہتے "۔ مد نے کہا۔ " یہ ہسپتال ہے اس لئے ظاہر ہے عہاں اسلحہ نہیں ہو ،ا، عہاں سے ٹکل کر ہم اسلحہ بھی حاصل کر لیں گے فی الحال ایر بنی کے لئے میرے پاس ایک سائیلنسرنگاریوالور موجود ہے التہ ،

0

سی اسس جولیانے کہا۔

تو چربے ریوالور مجھے دے دو اسست تنویر نے کہا اور جولیا نے

ان سے ریوالور اس کے باتھ میں دے دیا۔ دہ چاروں اس انداز

اہل کھڑے تھے جیے بہرہ دے دہے بوں۔ اس لحجے جیب تقریباً

اہل کھڑے تھے جیے بہرہ دے دہے بوں۔ اس لحجے جیب تقریباً

اہلے آکر رکی اور اس میں سے ایک کر تل اور دو میجر ایجل

اس سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ چاروں خاموش کھڑے دہے۔ جیب سے

الے چاروں فوجیوں نے شاید بہلی بار جولیا اور اس کے

ال کی طرف یوری توجہ کی تھی۔

ال کی طرف یوری توجہ کی تھی۔

اور کون ہو تم سیماں کیوں ہو۔ یہ حورت اسس کرنل نے
اور کہا گین اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا تنویر کے
افر کہا گین اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا تنویر کے
افر دیگرے دو چاروں ہی چینے ہوئے نیچ گرے اور تزین
ا اس کے سابق ہی جوایا دوڑتی ہوئی اچھل کر جیب کی
ا سین پر بیٹھ کی جی حفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی
ان بعد جیب میں سوار ہو گئے ۔ اب صفدر اور کیپٹن شکیل کے
ان بعد جیب میں سوار ہو گئے ۔ اب صفدر اور کیپٹن شکیل کے
ان بعد جیب میں سوار ہو گئے ۔ اب صفدر اور کیپٹن شکیل کے
ان بعد جیب میں سوار ہو گئے ۔ اب صفدر اور کیپٹن شکیل کے
ان بالور انہوں نے کرنل اور میجر سے حاصل کے تھے۔ دو
ایک تین ترب رہے تھے۔ دوسرے کی جیب ایک جیکا ہے۔
ان اور مجراکی طرکات کر اس داستے کی طرف بزیعن گل جدم

کر لیں گئے :...... جو ایانے کہا تو تنویر کے سنتے ہوئے ہجرے پر ا مسرت کے ناٹرات منودار ہوگئے۔

ر اوک آپ بہر حال لیڈر ہیں "...... صفدر نے مسکر اتے با کہا تو جو لیا تیزی سے مرک اور اس نے دروازہ کھول کر باہر جمانکا ایک اور رابداری تھی جس کی ایک سائیڈ بند تھی جبکہ دوسری طکھلا برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ رابداری میں کردن کے دروازے بھی رہے تھے۔

"آؤ"..... جولیانے کہا اور اس کے ساتھ بی وہ باہر راہداری . گئی۔اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے اور پھر وہ تیزی سے چلتے ،۶ اس برآمدے کی طرف بڑھتے طلے گئے۔وہ یوری کوشش کر ک انداز میں عل رہے تھے جیے وہ کافرسانی فوجی ہوں - راہداری موجود کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ان کمروں میں موجو د تھے جن پر مریفی موجو دتھے ۔ نرسیں بھی آ جاری تھیں لیکن کی طرف کسی نے یوری طرح توجہ نه کی اور وہ فوجی انداز میں ہوئے برآمدے میں پُنِ گئے ۔برآمدے کے سلمنے ایک صحن تھا ے بعد ایک اور بلائگ تھی السبہ ایک سائیڈ پر بڑا سا راستہ اس بلڈنگ میں دفائر تھے کیونکہ وہاں عام فوجی بھی آجا رہے تھ ڈا کٹر اور نرسیں بھی۔اس کمح سائیڈ راستے سے ایک فوجی جیست سے مڑی اور پھر سیدھی برآمدے کی طرف برصنے لگی۔ " ہوشیار۔ ہم نے یہ جیب حاصل کرنی ہے۔ میں ڈرائو

w w w

ρ a k s

i e t

. c o m افقہ ی دیت دیت کی آوازوں اور سائیڈ پر بنے ہوئے کین سے
ان ان والے ایک کیپٹن اور دو فوجیوں کی چیخوں سے فضا گونج
اد بھی زمین پر کر کر بری طرح تربینے گئے تھے۔
ہا تور جلدی کرو "...... جو لیائے چیخ کر کما تو سنوبر عملی کی ہی

مل سخور جلدی کرو"..... جولیا نے جے کر کہا تو سویر عملی کی ہی ے مزا اور دوسرے کمحے وہ اچمل کر سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ کمپٹن اور مغدر پہلے ہی جیپ کی عقبی سیٹوں پر بیٹیر کیا تھے ۔ اس ف ی جولیانے ایک جھنے سے جیب آگے بڑھا دی۔ صفدر نے . أن اثمانے كے ساتھ ساتھ الك جھنكے سے راؤ بهي اثحا ديا تحا ، جيب بحلي كي سي تيزي سے آگے برهي ساب وه اليك باقاعده . مِل رَبِي تَقَى اور دور باقاعده فوجي بار کين جمي نظر آ رہي تھيں ایوں پر چمک پوسٹیں بھی۔ ابھی جیب تھوڑا ہی آگے بڑھی ہو الت ہر طرف سے بھیانک سائن جے افحے سیوں لگ رہا تھا ٨ ك جمادُني ك فوتى ال كر بهيانك آواز من جح رب بور اد اب برابلم برد جائے گا" ..... عقى سيت ير بينے بوئے

ا او انہیں جب تک میرے ہاتھ میں مشین گن ہے کوئی انہیں ہو سکتا ہے۔ انہیں ہو سکتا ہے۔ انہیں ہوئے انہیں ہوئے انہیں ہوئے انہیں ہوئے نے براے مطمئن لیج میں کہا تو انہاں مسکرا دی۔سائن بجنے کی دجہ انہاں کون میں یکھت افراتفزی می چگی اور تجراس سے پہلے انہاں کون کی سائیڈ ایانک چارجیسیں بارکون کی سائیڈ ایانک چارجیسیں بارکون کی سائیڈ

سے آئی تھی ۔ اس کمنے بلانگ کے سامنے موجود لوگ برآمد طرف دوڑ پڑے کیونکہ جیب مٹننے کے بعد انہوں نے جاروں فو کو دیکھا تھا۔اس سے پہلے چو نکہ ان کی درمیان جیب تھی اس اس ساری صورت حال کو سرے سے منہ ویکھ سکے تھے اور مذ تھے۔جولیا بیپ دوڑاتی ہوئی سائیڈ سے گزر کر آگے بڑھی اور بم میدان کراس کر کے وہ ہسپتال کی چار دیواری میں بنے دروازے کی طرف بڑھے لگی۔ وہاں باقاعدہ چکید یوسٹ تھی ا مرک بر کرا ہوا تھا اور مشین گنوں سے مسلح چار فوجی وہاں میں جیب روکوں گی تم نے ان پر فائر بھی کھولنا ہے اور ار مشين گني بھي لين بي - يہ بمارے كام آئيں گي " ..... جوايا . اور سب نے اثبات میں سربلا دینے رجیب تیزی سے آگے برحی

"سی جیپ رو کوں گی تم نے ان پر فائر بھی کھولنا ہے اور اور اور مسن گئیں بھی لینی ہیں۔ یہ ہمارے کام آئیں گی "...... جو لیا .

اور سب نے اشبات میں سر بلا ویتے ۔ جیپ تیزی ہے آگے بڑم
دی تو راڈ کی سائیڈ میں موجو و فوجیوں کے چمروں پر قدرے الم
دی تو راڈ کی سائیڈ میں موجو و فوجیوں کے چمروں پر قدرے الم
کے ناٹرات امجر آئے ۔ ان کے قریب کے جا کر جو لیا نے جیپ
بریک نگائے ۔ ای لیے صفدر، کیپٹن شکیل اور تتویر تینوں تیز
نیچ اترے اور مجر دھماکوں کی چار آوازوں کے ساتھ ہی فوجی مات ہے جو اور کی ماروں میں موجو کی ساتھ ہی توجی دستور نے بھی کی ساتھ ہی تیزی ے حال رہی کے ساتھ ہی تیزی کے دیں بر گر کر توب رہ ہے کے کہ حتویر نے بھی کی بی تیزی کے دیں بر تیری کے دیں بر کر کر توب رہ ہے کے کہ حتویر نے بھی کی بی تیزی کے

فوجی کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گری ہوئی مشین گن جھسٹ ا

، مطمئن بو گئے تھے۔جیب اس طرح طوفانی انداز میں دوڑتی ہوئی مے بڑھی حلی جا رہی تھی۔ W مم نے اوث لین ہے ور مدید لوگ ہم پر فائر کھول دیں گے اور W ا فر گوشوں کی طرح بلاک ہو جائیں گے "..... جوبیانے بہاڑیوں ، قریب منجتے ہوئے کہا۔ · میں مہیں رکوں گاتم فکر مت کرو۔ تم آگے جانا میں جیب کی ے میں رک کر حمیس کور کروں گااور پھر تم اوپر سے مجھے کور کرنا ا میں بھی اوپر پہنے جاؤں گا"..... تنویر نے کہا۔ . تم تینوں عبیں رکو گے میں اوپر جاؤں گی۔ تم زخی ہونے کی مے بہاڑی یر شرح م سکو گے اور اوپر جمک بوسٹ سے تم پر فائر ، سلاب مجمع عورت مجھ كروه شايد فائر ندكرين " ...... جوليانے ااراس کے ساتھ ہی اس نے جیب کو موڑا اور بھر فل بریک لگا ہ - جیب کافی دور تک تھٹی علی گئ اور میر رک گئ۔ اس مے ه ی وه چارون بهازی کی طرف نیچ کو د کر پتحروں کی اوٹ میں كى - جوليا نے كسى بہائى خرگوش كى طرح بہائى بحانوں كى ے لے کر اور چرمنا شروع کر دیا۔ اور چوٹی پر چیک یوسٹ موجود ، الله چیچے آنے والی جیس اب دور رک کئ تھیں۔ جولیا ابھی ال بلندى يربى بهني تمى كه اجانك اويرسے اس ير فائر كھول ديا ا ، جولیا نے بے اختیار عوظ لگایا اور اس بار وہ واقعی مرنے سے ال بی تھی۔ اگر اے ایک لمحے کی بھی دیر ہو باتی تو نجانے کتنی m

م ہم اس انداز میں نہ لکل سکیں گے۔ میں جیب سائیڈ ہ ری ہوں۔ ہم نے کمی چیک پوسٹ پر قبضہ کرنا ہے "... نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے افتائی تیز رفتاری ے ہوئی جیب کو اس انداز میں سائیڈ پرموڑا کہ تتویراور عقب ، موجود صفدر اور کیپٹن شکیل نے بری مشکل سے لینے آپ ا سے نیچ کرنے سے بچایا۔جولیانے واقعی شاندار کنٹرول کامظ تھا در یہ جس قدر تیزر فتاری اور جس انداز میں اس نے جیب موژی تھی جیب لامحالہ ائٹ جاتی۔ ° اب مجھے آنے والی جیپوں پر فائر کرو° ...... جو لیانے پ<sup>ی ہا</sup> صفدر اور کیپٹن شکیل سائیڈوں پر ہوئے اور پھر عقب میں ا جیبوں پر مشین گنوں کی ہو تھاڑ شروع ہو گئ لیکن اس کے عقى جيوں سے بھى فائرنگ شروع ہو كئ ليكن جوليا جيب ا پوری رفتار سے اڑائے گئے جا رہی تھی۔ ادھر پہاڑیاں ج

قریب آتی جاری تھیں۔ اچانک چھچے آنے دالی جیسیں آہے۔

لگ گئیں کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگ گیا تھا اللہ

يه فاصله كم موتا جاربا تحارشا يديكي آن والوس في اليها فا

بچنے کے لئے کیا تھا یا ان کے خیال کے مطابق جولیا کی۔ سوائے بہاڑیوں کے قریب رکنے کے اور کہیں نہ جاسکتی تر

ہے لکل کر ان کی طرف آنے لگیں اور تنویر نے مشین گن سیا

W

W

Ш

a

k

S

Ų

c

0

ای کے قریب آتے ویکھا۔اب اوپر سے بھی فائر نہ ہو رہا تھا۔ شاید ، ب يهي تجه تھے كہ جيب كے ساتھ ساتھ اس ميں موجود لوگ ان بث ہو گئے ہیں۔جو لیا تیزی سے مڑی اور ایک بار پھر اوپر چڑھنے الم اب اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ وہ اب سائیڈ سے ہو کر عقی ا کو جا رہی تھی تاکہ وہ براہ راست ان کی نظروں میں نہ آ سکے ۔ ٠١٠ اس نے ايك بار بھراوپرے شعلہ نيچ اين طرف آتے ويكھا " فلی کی سی تیزی سے ایک بڑی سی جنان کی اوٹ میں ہو گی۔ ، الک محے کے ہزارویں جھے کا فرق پڑا اور شعلہ اس کے قریب الر كر دور ايك برى چنان سے فكرايا اور ايك خوفناك اور دل د بنا والے دهما کے کے ساتھ ہی چنائیں چھٹ کر فضا میں اس ا الجليل جيسي آتش فشال كر دهماك سے لادااوپر كو اٹھتا ہے۔ ، نند کمجے تو اس چتان کے پیچے و کی رہی اور پھر اس نے آگے بڑھنا ا ) كر ديا-اب فيج سے بھي تيز فائرنگ كي آدازيں سنائي دے ربي ر اور جولیا بھے گئ کہ اس کے ساتھی آنے والوں کو روک رہے اس سنے اپن رفتار بڑھا دی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آنے والے ا کے پہنے کر اس بہاڑی پر چڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھی کسی ، بمی انہیں نه روک سکیں گے اس لئے لینے ساتھیوں ک ُن کی خاطراہے جس قدر جلد ممکن ہوسکے اس چیک یوسٹ پر ارنا ہے۔ اب وہ اس چیک پوسٹ کی سائیڈ پر پہنچ گئی تھی اس اں نے اپن رفتار برحادی تھی۔زخی ہونے کی وجہ ہے اس کے

کولیاں اس سے جسم میں داخل ہو جاتیں لیکن اس کم ح توتزاہث کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں چمکی بوسٹ کی طرف جانے لگیں لیگر ظاہر ہے چیک پوسٹ کی بلندی کانی تھی۔ گولیاں وہاں تک تون ر ہی تھیں لیکن اب اوپر سے برسنے والی گولیوں کا رخ الستہ تبدیل گیا تھا۔ وہ اب جیپ کی سائیڈ کو نشانہ بنا رہے تھے لیکن ان گولیاں بھی ظاہر ہے جیپ تک نہ پہنے رہی تھیں اور جولیا نے ایک محر بطانوں کی اوٹ لے کر اوپر چراسنا شروع کر دیا۔ ابھی اس تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اجانک ایک شعلہ ساتیر تا ہوا اور ۔ نیچ آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھما کہ ہوا اور نیچے مود وہ جیب جس میں دہ سوار ہو کر یہاں چہنچ تھے پرزے برزے ،و وہیں بھر گئے۔اس بر شاید چیک پوسٹ سے میزائل فائر کیا گیا تم جوایا کے منہ سے بے اختیار جع نکل گئ کیونکہ جس انداز میں ن حیاہ ہوئی تھی اس سے یہی معلوم ہو تا تھا کہ صفدر اور اس کے سا می ساتھ بی بدن ہو گئے ہوں گے لیکن چند کموں بعد جب اس ان تینوں کو پیٹانوں کے پیچھے سے اچھل کر دوسری پیٹانوں کے `` جاتے دیکھا تو اس نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا اور ایک ا تیزی سے اوپر چرصے لگی لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ محاط تھی اس اس کی رفتار بھی بے حد کم تھی۔ای کمح اے جیبوں کے ہے۔ آوازیں سنائی ویں تو وہ تیزی سے مڑی اور پھر ایک جنان ک ویک گئے۔ اس نے اب وورثی ہوئی چاروں جیپوں کو تیزی

ں کا جسم تھوم کر اندر کمیری میں نہ جاگر تا تو وہ بقیناً سرے بل بازی پر گرتی اور بقیناً اس بار اسے دنیا کی کوئی طاقت مذبیا سکتی بن جولیا کا جسم ا کیب دھماکے سے گیلری میں جا کرا۔ ارے ارے۔ یہ کیا "..... دوسری طرف سے مجھنی ہوئی آواز ، اور جولیا بحلی کی می تنزی سے سیدھی ہوئی۔ اس کم ایب ن کے ہاتھ میں مشین گن تھی دوڑ تا ہوا اندر سے باہر کمیری ا باتو جولیا کے دونوں بازو بیک وقت حرکت میں آئے ۔ ایک اں نے مشین گن پر ڈالا جبکہ ووسرا ہاتھ فوجی کی کرون پر اور ، دوز تا ہوا باہر آیا تھا یکخت چختا ہوا ہوا میں اچھلا اور پھر کملیری الک سے ظراکر وہ الک طویل جے کے سابق الک وحماکے سے الوں پر جا گرا جبکہ جولیا اس دوران مشین گن سنجالے تیزی الدر داخل ہوئی لیکن یہ چھوٹا سا خالی کمرہ تھا۔ دوسری طرف . ، کے قریب چاریانج فوجی موجو دتھے۔ وہ سب جو لیا کے دوڑنے اله من کر اور شاید لینے ساتھی کی نیچے جاتی ہو ئی طویل چے من کر ے اند آنے کے لئے مزی رہے تھے کہ جولیا نے مشین گن کا ، بادیااور مچر تر ترابث کی آواز کے ساتھ ہی وہاں موجو د فوجی اس . ﴿ كُرِ حَسِي زَمِر بلي دوا تجريك سے حشرات الارض فيج ، بن -جولیا فائرنگ کرتی ہوئی دوسری طرف کی بیرونی ریلنگ ن لو وہاں اور کوئی فوجی موجود نہ تھا۔ جو لیا تمزی سے مزی اور ، پیزکتے اور ترکیتے ہوئے فوجیوں پر ایک بار پیر فائر کھول دیا

W

W

W

P

a

S

0

t

Ų

0

m

یورے جسم میں درد کی تیز ہریں ہی دوڑنے لگ گئی تھیں لیکن ا معلوم تھا کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور ند صرف اس کا اس کے شدید زخی ساتھیوں کا بھی اس لئے وہ ہونت مینے بتانہ ک اوٹ سی اوپر چرمھی جلی جاری تھی۔اب نیچ فائرنگ کے سا ساتھ میرائلوں کے دهما کے بھی ہو رہے تھے اور جولیا بھے گئ کہ ا چک یوسٹ والوں کا نشانہ اس کے ساتھی ہیں وہ نہیں ہے اور اللہ انہوں نے یہ بھے لیا ہو گا کہ وہ میرائل سے ہٹ ہو چی ہے اس جولیا نے اور زیادہ تیزی سے اوپر چراهنا شروع کر دیا۔ اس کا سا بھول گیا تھا اور اب اس کے جسم میں جیسے قوت ختم ہونے لگ ، تھی لیکن جو لیا ہو نٹ بھیننچ اور بھڑھتی جلی گئ اور پھر تھوڑی دیر بعد چک بوسٹ کے نچلے حصے میں پہنے جانے میں کامیاب ہو گی چکی بوسٹ لکڑی کے بڑے بڑے محموں پر بن ہوئی تھی۔ جوایا ا کیب نظراوپر دیکھااور دوسرے کمجے وہ ایک گول ستون پر کسی نجم' ک طرح لیث کر اور چراسنا شروع ہو گئ ۔ وہ عقبی طرف سے او ری تھی اور چکی ہوسٹ کی گیری جاروں طرف سے باہر نظی، تمی اس لئے اوپر سے نیچے ستون نظرینہ آسکتے تھے۔ وہ انتہائی تیزی اوپر چڑھتی چلی کئ اور پھراس نے بڑھے ہوئے جھے پر ہائھ جمادہ، چند کموں تک وہ سانس برابر کرتی رہی بھراس کے جسم نے ایک دار جھٹکا کھایا اور وہ ایک لمح کے لئے ہوا میں جمولتی رہی بھرال اس نے الی قلابازی کھائی اور اپنے ہاتھ چھوڑ دینے سید وہ لمحد تم

Ш

W

W

0

a

5

0

t

U

، الد دیگرے بہاڑی کے قریب موجود جیسیں تباہ ہوتی علی گئیں۔ النائرة اسد دور سے تنویراور كيپٹن شكيل اوپر چرفيعة و كھاكى ديية -، انوں نے صفدر کو بازوؤں سے مکرار کھاتھا اور وہ ان کے ساتھ :) ہوا اور آ رہا تھا۔جولیا نے ہونٹ بھینے لئے اور بھر اس نے ں کور کرنے کے لئے مسلسل فائرنگ شروع کر دی تاکہ کوئی ہ قریب نہ آسکے اور نہ ان کے ساتھیوں پر نیچے سے فائرنگ کی جا ، وونوں صفدر کو تحسیلتے ہوئے اب تیزی سے اوپر چڑھے علی آ . تے کہ جونیا نے دور سے ایک گن شب سلی کا پٹر کو فضا میں من و نو دیکھا تو اس نے بے اختیار ہونت بھینج لئے کیونکہ ظاہر ، کن شپ ہیلی کا پٹراس چمک یوسٹ کو حباہ کرنے ہی آ رہا تھا اور ، ایب کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تعیرا گن شب ہیلی کاپٹر ما میں اڑتا ہوا نظر آیا تو جولیا نے میزائل گن چھوڑی اور نیچے جھک اں نے مشین گن اٹھائی اور تیزی سے والی دوڑتی ہوئی عقبی الله برآ گئي -اس في مشين گن كاندهے سے الكائي اور اس ك ا کی اس نے ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنا جسم نیج جسکا ا. جند محول تك اس انداز س الكن ك بعد اس ف الك باتد مم ہوئے حصے کی نجلی طرف رکھا اور پھر دوسرا ہاتھ چھوڑ کر اس ، ملدی سے نچلے حصے کو پکر لیا۔اس کے ساتھ بی اس کے جسم نے مل اکھایا اور اس کی دونوں نانگیں تھمے سے لیٹ گئیں تو اس نے ، ں ہاتھ چھوڑ دیئے اور اس کا جسم تیزی سے نیچے کھسکتا جلا گیا۔

اور چند کموں بعد جب وہ سب ساکت ہو گئے تو وہ تیزی ہے 🦈 چيک پوسٽ پر اب وه مکمل طور پر قابض ہو ڪِي تھي ليکن ۾ ا لين ساتھيوں كا خيال آيا-اس طرف ريلنگ كے ساتھ الك ا مشین گن کے علاوہ ایک دور مار میزائل گن اور ایک ایر کا ا گن بھی موجو دتھی۔جولیا نے نیچے جھانکا تو اسے اب بہاڑی کہ آ وس کے قریب فوجی جیسیں کھڑی نظر آئیں اور تقریباً عالیں تریب فوجی مشین گنوں سے فائرنگ کرتے ہوئے اوپر چڑھ ر ۔۔۔ جبکہ اس کے ساتھیوں کی طرف خاموشی تھی۔جولیا سمجھ گئ ا کے ساتھیوں کے پاس اسلح کا میگزین ختم ہو جکا ہو گا اور اب ا مارا جانا تقنیٰ ہو جیا تھا۔ جولیا نے باتھ میں مکرس ہوئی مشہر ا مک طرف چھینکی اور بھر ہیوی مشین گن کارخ اس نے اور ہم ہوئے فوجیوں کی طرف کر کے اس کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسر، گولیوں کی بو جماز میں فوجی ہٹ ہو کرنے گئے ۔ جوایا ، ا بلندی پرتھی اس لئے اے حرکت کرتے ہوئے فوجی صاف ٠٠ دے رہے تھے اور چونکہ فوجیوں کو چیک یوسٹ کی طرف ع حملے کا گمان می ند تھا اس لئے وہ محاط بھی نہ تھے اور جوالیا ۔، کموں میں انہیں ہلاک کر ویا۔ تقریباً چار کے قریب فوجی چٹانوں بچھے تھینے میں کامیاب ہو گئے لیکن جوایا نے ان کے کردان گولیاں برسائیں کہ وہ بھی آخر کارہٹ ہو گئے تو جولیانے ہیوی <sup>۱۰</sup> گن چوژی اور میزائل گن سنجال لی اور بیمرخو فناک دهما کون

تم وونوں اسے اٹھاؤ اور مہماڑی کی دوسری طرف جلو۔ ہم نے عد از جلد مہماں سے نکٹنا ہے ورند ابھی مہاں سیننکووں ہزاروں فوتی اُل بائیں گئے "...... جولیا نے کہا تو تنویر نے یکھنت تھنک سے صفدر اُل اُماکر کاند ھے پر ڈال لیا۔

· میں اکمیلا کے جاؤں گا۔ پہلے تو میں اس لیئے نہ اٹھا رہا تھا کہ یہ ث نه ہو جائے "..... تتویر نے کہا۔ صفدر خون بہہ جانے کی وجہ یہ نعاصا نڈھال سا ہو رہا تھا اور بھروہ سب تیزی سے چوٹی کی طرف والمنه لکے ۔ جولیا ساتھ ساتھ حل رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد ی وہ ا لى ير كين كر ووسرى طرف فيج اترف لك \_ واده اده مفدر کے جسم میں زہر چھیل رہا ہے۔اسے کسی غار ا لے طور کولی نکالن ہو گی ورند یہ ختم بھی ہو سکتا ہے "۔ اچانک لم بن شکیل نے کہا تو جو ایا ایک غار کے دہانے کی طرف مڑ گئ۔ ا اے تم اندر لے جاؤس باہر بہرہ دوں گی۔ جلدی کروا۔ جولیا . چیخ کر کہا تو تنور اور کیپٹن شکیل صفدر کو اٹھائے غار میں داخل ، کئے جبکہ جولیانے کا ندھے سے مشین کن اتاری اور قدرے نیچ جا ا اس نے ایک چنان کی اوٹ لے لی۔ وہ بڑے چوکنے انداز میں ام ادمر دیکھ رہی تھی اور جیسے جیسے وقت گزر تا جارہا تھا اس کی بے ان کی برحتی چلی جاری تھی۔اسے معلوم تھا کہ ایک ایک لمحہ ان کی ، ، کی کے لئے قیمتی ہے لیکن صفدر کی حالت مجی وہ دیکھ چکی تھی اس الد مجور تھی۔ تھوڑی دیر بعد تنویر غارے وہانے سے باہر آگیا۔

اس نے دونوں ہاتھوں سے کھمبا کردیا اور چند کموں بعد وہ اہم نیچ آکھری ہوئی۔ اس لحے گن شپ ہیلی کا پٹر چنک پوسٹ أ پہنچ بھے تھے۔ جو لیا بے تحاشا دوڑتی ہوئی اس طرف کو برھن گل سے اس سے ساتھی آرہےتھے۔

" چھپ جاؤ۔ چمک يوسٹ پر فائر ہو رہا ہے۔ وہ تم پر م کھول دیں گے "..... جولیا نے چنج کر کما تو اس کے ساتھی تہ ہ پطانوں کے بیچھے غائب ہو گئے ۔جولیا نے خود بھی ایک بطا<sub>ل</sub> پر بیک وقت سینکروں ایم مم فائر ہو گئے ہوں۔خوفناک او دهماکوں سے فضا گونج رہی تھی۔جولیا پھان کے نیچ وکی تھی۔ چند کمحوں بعد جب دھماکوں کی بازگشت ختم ہوئی تو جو ایا ے انتھی۔ گن شب ہیلی کا پٹر اب واپس جا رہے تھے۔ چیک بو یوری طرح تباه به یکی تمی اور بهاای پر دور وور تک اس کا ما ہوا نظر آ رہا تھا لیکن سلمنے ند ہی کوئی جیپ تھی اور ند کوئی آ جولیا انتمائی تیزی سے اس طرف کو دوڑی جدحراس کے ساتمی ٠٠ تھے۔ دہ انہیں آوازیں دے رہی تھی۔ پہند کمحوں بعد وہ تینوں نظ لگے توجولیاان کے قریب ٹکٹے گئے۔

\* کیا ہوا صفدر کو \*...... جولیا نے پریشان ہو کر کہا۔ \* اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے۔اس کی حالت خراب <sub>م</sub> تنورنے بے چین سے لیج میں کہا۔ W W W

a S

m

او تینوں جیسے ی کھومے اجانک زمین ان کے بیروں کے نیجے سے ) مِلْ گَیُ اور جولیا کو یوں محسوس ہوا جسے وہ اچانک کس گہرے س میں گر ری ہے اور یہ احساس بھی اسے صرف چند کموں کے ٠٠٠ بجراس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور شاید ہمیشہ ہمیشہ مفدر کی حالت بے حد خراب ہے جولیا۔ اسے فوری کسی آء ہسپتال میں لے جانا ہو گا \* ..... تتویر نے جو لیا سے مخاطب ؛ د

" گول نکال ہے یا نہیں "..... جوایا نے اتبائی بے چین کھے

" ہاں۔ گولی تو نکال دی ہے اور زخم پر بیند یج بھی کر دی لیکن زہر جسم میں کافی بھیل جا ہے"..... تورنے جواب دیا۔ " تو اٹھاؤ اے اور لے کر علو نیج ۔ جلدی کرو۔ نیج جا کر ۱۸ کوئی جیب ہات لگ جائے - جلدی کرواسی جوایانے چے کر کہا تتویر تیزی سے والیں مڑا اور جولیائے بے اختمار ہونٹ جھینج کے صفدر کی حالت کے بارے میں سن کر اس سے ذہن میں او وهماے سے ہونے لگ گئے تھے محدد محول بعد تنویر باہر آیا تو مد الک باریم اس کے کاندھے پر موجود تھا ادریم ایک باریم ان نے تیزی سے نیج اتر ناشروع کر دیاہ

\* ادھر سادھر مس جولیا۔ دھر قدرتی کریک ہے۔ یہ ہمیں فوج ے محفوظ رکھے گا"..... ایمانک آگے چلتے ہوئے کیپٹن شکل .. ا کیب طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جو لیانے بھی اشبات میں س دیا اور بھر دہ تیزی سے اس طرف مز گئے۔ یہ قدرتی کربک کافی 🛪 بھی تھا اور بل کھا تا ہوا نیج جا رہا تھا۔وہ تینوں تیزی سے اس کر) میں چلتے ہوئے نیچے اترتے حلے گئے لیکن بھر اجانک کریک تھن

· ان کر دیا ہے۔آپ کے ساتھی ہسپتال سے فوجی یو شفارمز میں النهوئے - انہوں نے ایک جیب حاصل کی لیکن جب انہیں گھیرا ا تو دہ جماؤنی کے آخر پر موجو دیہائی کی طرف طبے گئے سان پر فائر Ш مواا میا لیکن وہ بہاڑی چانوں میں چھپ گئے لیکن نیچ سے بھی اور الداک جمک اوسٹ سے بھی بیک وقت قاہر ہونے اً بین مجرایانک آپ کے کسی ساتھی نے حیرت انگیز طور پر جمیک من ير قبضه كرليا اور كير كافرساني فوجي اور ان كي جيسي تباه كر دي a نمی لیکن گن شپ ہیلی کا پٹروں کی مدوسے چیک یوسٹ ہی تیاہ کر k ال كئ-آب ك ساتھيوں كو بہائى كى چوٹى كى طرف جاتے ديكھا 5 ا تما بجر فوج نے اس سارے علاقے کو وونوں طرف سے گھیرلیا اور اللك شروع كر دى - الك غار من خون ك دهيه موجود تھ اور إ كولى بعى جوشايدآب ك كسى ساتعى ك زخم سے تكالى كى تعى اں سے ملی۔اس کے بعد آپ کے ساتھی غائب ہو گئے ہیں لیکن یہ مال طے ہے کہ وہ نیچ نہیں بہنچ اور اب ان کی انتہائی تفصیل ، جيئنگ كى جارى إ - جلديا بدير انهي برمال بكريا جائے گا ا اعلى حكام نے يه احكامات جارى كر دين ايس كه انہيں و يكھتے ي ، لی مار دی جائے "...... کامران نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کر ہی پر خن ہوئے کیا۔ . " اوہ سے جھے دہاں جانا ہو گا"...... عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے

درو زہ کھلنے کی آواز سن کر عمران نے جو نک کر آنگھیں کم کرے میں کامران واخل ہو رہا تھا اور عمران اس کا ہمرہ ویکھ کر گیا کہ کوئی خاص بات ہو گئ ہے۔ "کیا ہواکا مران "…… عمران نے اٹھ کر پیٹھتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب آپ کے ساتھی انتہائی شدید زخی ہوئے باوجو دچھاؤٹی ہے فرارہونے میں کامیاب ہوگئے ہیں لیکن دہ نل سکتے کیونکہ اس پورے علاقے کو فوج نے گھیریا ہے اور وہ اس ایک پتحرادر ایک ایک بحان کی گائی لی جارہی ہے اور وہ ابمی برحال مل نہیں سکے "…… کامران نے جواب وستے ہوئے کہا۔ " اوہ کیا ہوا ہے۔ تجمحے تفصیل بتاؤ"…… عمران نے انتہائی

" عمران صاحب ابھی ابھی جو رپورٹ مجھے ملی ہے اس نے

W

c i e t ا، تما۔
اگو چھاؤنی کی فریکو نسی معلوم ہے جہیں "...... عمران نے بے

اگر چھاؤنی کی فریکو نسی معلوم ہے جہیں "...... عمران نے بے

الی سے تیزی سے فریکو نسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر وی اور پھر

الی جیلو سٹ کر کے اس نے بنن ان کر دیا۔

ایلو جیلو سٹری سکرٹری ٹو پر یڈیڈ مٹ کالنگ ۔ اوور " عمران

الی ہوئی آورز ذکل تو کامران ہے اختیار اچھل پڑالیکن

اس کی طرف دیکھے بیر مسلسل کال وسے میں معروف رہا۔

اس جوزل کمانڈنگ آفیر کرنل پر شاد فرام راگو چھاؤنی

الی دی۔ برینے فرنسط صاحب سے بات کریں۔ اوور "..... عمران نے

ک یو سه اوور "...... پحند کموں بیر امک بھاری سی لیکن مؤ دیا نہ

یں سر۔ اوور "...... دو سری طرف سے کر تل پرشاد کی مؤدباند الی دی۔ الیا ۔ اوور "..... عمران نے اس بار انتہائی بادقار کیج میں کہا امران کے جربے پر یکھت مزید حیرت کے تاثرات انجرآئے لیکن

۰۰ ش رہا۔ یں ۔ کر تن پرشاد اول رہا ہوں سر۔ اوور \* ...... کر نل پرشاد کی " لیکن آپ وہاں جا کر کیا کریں گے۔وہاں تو ہر طرف فون " ہوئی ہے"..... کامران نے کہا۔

" کیا کوئی فوجی ہیلی کا پٹرہا تھ لگ سکتا ہے"...... عمران نے آ

" بیلی کا پٹر تو را کو چھاؤٹی کے اندر ہو گا۔ دہاں سے کیسے ۱۰ کیا جا سکتا ہے "..... کامران نے جواب دیا۔

. " تم ببرطال محجه وہاں پہنچاؤ جس قدر جلد ممکن ہو سکے "۔ '

" جیپ پر جانا ہو گا اور اس میں ہمرحال پوری رات لگ با گی"...... کامران نے جواب دیا۔

" اوہ۔ تم ایسا کرو کہ لانگ رہنج ٹرانسمیز مجھے لا دو۔جلدی ک کران نے کہا۔

ر اسمیرر گر"..... کامران نے کچ کہنا چاہا۔
" جو میں کہد رہا ہوں وہ کرو"..... عمران نے خواتے ہو۔
میں کہا تو کامران تیزی سے مزا اور تقریباً دوڑتے ہوئے انداز
کرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے ہوند کھنچ ہوئے تھاورا
کے دہن میں آندھیاں می چل رہی تھیں کیونکہ جو کچھ کامران
بتایا تھا اس لحاظ سے اس کے ساتھیوں کا بخ نظان تقریباً ناممن تما

ا کیہ لمحد بنگائے کینیر گولیوں سے الوا ویں گے۔ چند کمحوں بعد کا واپس آیا تو اس کے ہابیتر میں ایک جدید ساخت کا لانگ رہنج ٹرا

عمران جانیا تھا کہ اب وہ لوگ انہیں گرفتار کرنے کی بجائے ا

المااوراس كے ساتھ بى ٹرائسمير آف كرويا۔ تہادے یاس میک اب باکس تو ہوگا"..... عمران نے اس ا، ، ع مطمئن لج میں کہا کیونکہ اسے بقین تھا کہ اب اگر اس ما تمی دستیاب بھی ہوگئے تو انہیں فوری ہلاک نہیں کیا جائے گا الكل ك مزاج كووه اليمي طرح جانيا تهاكه كرنل پرشاد كى طرف مدر صاحب کا پیغام ملنے کے بعد وہ رابطہ نہیں کرے گا اور حکم میل کرے گا اس طرح کم از کم اس کے ساتھیوں کی فوری . فا خطره ثل گیا تھا۔ ی بان :.... کامران نے کہا۔ لے آؤ۔ جلدی کرو "..... عمران نے کہا اور کامران اٹھا اور تیزی الی بار مجروابس حلا گیا۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل الياسات لين ساتھيوں سے دوري بے حد كھل رہي تھى ليكن ب وہ مجبور تھا۔ تھوڑی دیر بعد کامران والی آیا تو اس کے باتھ ا ای جدید میک اپ باکس تھا۔ الرساني فوجي يو شفارم بھي چاہئے اور كرنل كے بيجر بھي"۔ لے آتا ہوں جناب الیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں "...... کامران أت بحرك الحج مين كما-ی جو کچھ کمہ رہا ہوں وہ کروسیہ باتیں کرنے کا وقت نہیں

عمران نے کہا تو کامران سربلاتا ہوا واپس جلا گیا۔ عمران

P

آواز مجھیک مانگنے والوں جیسی ہو گئ تھی۔ " کیا ربورٹ ہے یا کیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں۔ ادور " سرر وہ بہاڑی میں کہیں چھیے ہوئے ہیں۔ انہیں تکاش کیا با ہے۔ جلد بی وہ مل جائیں گے اور آپ کے حکم کے مطابق انہ فوری گولی سے اڑا دیا جائے گا۔اوور "...... کرنل پرشادنے کہا۔ " بحيف آف كافرستان سيكرث سروس شاكل كيا جماؤني مين موء ہیں۔اوور میں۔ عمران نے کہا۔ " ان کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ وہ 'کہنے رہے ہیں لیکن ایم تک وہ نہیں پہنچ سر۔اوور \* ...... کرنل پرشاد نے جواب دیتے ۴۲ " سنو چونکه ان کالیڈر عمران ابھی تک نہیں مل سکااس لئے : نے احکامات تبدیل کر ویہے ہیں۔اب ان یا کیشیائی ایجنٹوں کو : ، گر فقار کرنا ہے ماکہ ان سے اس عمران کے بارے میں پوچھ کچھ ل<sub>ا۔</sub> سکے اور شاگل جب جماؤنی اینچ تو اسے بھی میرا حکم بہنیا دینا۔ انتائی ضروری میٹنگ میں جا رہا ہوں اس لیے اب محص سے را اللہ ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کہنا کہ حکم کی تعمیل کریں۔ اور " میں سر۔ اوور " ...... کرنل پر شادنے کہا۔ " اوور اینڈ آل " ...... عمران نے اس بار ملٹری سیکرٹری کے

گئے ۔ پھراس نے جیسے ہی میک اپ مکمل کیا کامران واپس آیا

ا وَعَلِو " ...... عمران نے اشبات میں سرملاتے ہوئے کہااور پھرتیز اللا لذم اٹھا یا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کامران اس کے پیچیے تھا۔ W ان ورر بعد وه الي تعلى جلك بر بين كئ جان الي فوي جيب الله یہ جیب فوتی ہے یا اے فوجی بنایا گیا ہے"...... عمران نے ب کو دیکھ کر کہا۔ فوجی بنایا گیا ہے جتاب "..... کامران نے جواب دیا تو عمران ، البات مين سرملا ديا۔ اب کسی ایسے آدمی کو میرے ساتھ جھیجوجو را کو چھاڈنی کا راستہ ا ہو اور فوجی یو نیفارم میں ہو "......عمران نے کہا۔ اس کا بندوبست میں نے پہلے بی کر دیا ہے۔ میں آپ کی اس اانی کا مقصد کسی حد تک سمجھ گیا تھا ۔.... کامران نے المات ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا ا طرف سے ایک نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا جیب کی طرف برھنے اں کے جسم پر کافرستانی فوج کی یو نیفارم تھی لیکن کاندھوں پر بارينه تعابه اس كا نام شوكت ب جناب اوريه راكو جماؤني تك آب كو ے پہنچا دے گا"..... کامران نے کہا۔ سنو شو کت۔ میرا نام کرنل چوپڑا ہے اور میں ماؤسٹین بریگیڈ کا

، بول اور تم میرے درائیور ہو اور حمہارا نام بشن سنگھ

m

عمران کو دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ " اوه - اوه - حيرت انگيز - آب واقعي حيرت انگيز صلاعيتون مالک ہیں عمران صاحب۔ آپ تو یکسر بدل گئے ہیں۔ آنکھوں رنگ تک بدل گیا ہے" ..... کامران نے ب اختیار ہو کر کہا۔ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ " آنکھوں کا رنگ سفید تو نہیں ہوا"...... عمران نے مسکر ہوئے کہا تو کامران بے اختیار بنس پڑا۔ وہ عمران کی بات کا مط سجحه كما تعاب " اس يبك ميں يو ميفارم اور يجز بين "...... كامران نے ير" عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ " تم اب جا كر جيب كا بندوبست كرومه تب تك ميں يو زيا بہن لیتا ہوں "..... عمران نے کہا اور کامران سربلاتا ہوا والی گیا۔ اس کے باہر جاتے می عمران نے لباس اتارا اور پھر پیکٹ یو سفارم نکال کر اس نے بہن لی سیو سفارم اس کی ناپ کی سی فوجی بوٹ بھی میکٹ میں موجو دیتھے اور کرنل کے بیجز بھی بہتدا بعد عمران کرنل کے روپ میں کھڑا تھا۔تھوڑی دیر بعد کامران دا " جبب تیار ہے جناب "...... کامران نے کہا۔

W W Ш ہیلی کاپٹر جیسے ہی را گو چھاؤنی کے ہیلی پیڈیر اترا شاگل اچھل کر <sup>S</sup> 🚓 اتراساس کا پیمرہ غصے اور جوش سے عتابی ہو رہاتھا اور آنکھوں ہے 🔾 مط نکل رہےتھ۔ ہیلی پیڈپر را گو جماؤنی کا کمانڈر جزل کرنل پرشاد 🔾 ار اسپتال کا انجارج ڈا کٹر گویال دونوں موجود تھے کیونکہ شاکل نے اں پہنچنے سے ملے ی انہیں بحیثیت جیف آف کافرسان سکرے ہے ١٠٠ ميلي پيد بر موجود رسين كا حكم ديا تها اور چونكه چيف آف السآن سيرث سروس كاعمده صدر اور وزيراعظم كے بعد سب سے ا مهده مجما جاتا تما اس لئے وہ دونوں اس کے استقبال کے لئے ان موجو د ہونے پر مجبور تھے۔ ' کیا ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہوا ہے۔ یہ مجھے کیا بتایا گیا ہے '۔ <sup>C</sup> الأل نے نیچ ازت ی تقریباً چینے ہوئے لیج میں ان سے مخاطب ہو 🔾

ہے "..... عمران نے شوکت سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ين كرنل "..... شوكت في باقاعده فوجي انداز مين سل کرتے ہوئے کہا۔ " كَدْ - حِلْو دْرايُونْكُ سِيتْ بر" ...... عمران في كها تو شوك ہلاتا ہواا تھل کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ " اسلحه ر کھوایا ہے جیب میں " ...... عمران نے کامران کی ط مزتے ہوئے کہا۔ " يس سر- ليكن ريوالور اور اس كا ميكزين ہے "...... كامران مھیک ہے۔اوکے خدا حافظ "..... عمران نے کہا اور پرج کی سائیڈ سیٹ پر سوار ہو گیا۔ دوسرے کمح جیب ایک جھنگ آگے بڑھی اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی علی گئے۔

١٤٠٠ ميں نے انہيں خواب آور دوا كے انجكشن لكا ديئے تھے ادر ميں یہ گارڈ اور نرس کے ساتھ راؤنڈ بھی نگایا اور ان کی چیکنگ بھی کی W من مچراجانک اطلاع ملی کہ وہ چاروں ہسپتال کے نباس کی بجائے W ، بی یو نیفارم میں ملبوس ہسپتال کے اس خصوصی کرے سے لکل W اہرآ گئے ۔ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔انہوں نے ایک جیپ پر ه ار ہو کر ہسپتال آنے والے ایک کرنل اور ود میجروں اور ایک نان ڈرائیور کو تھلے عام گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور جیپ لے کر الى داستة پر چل پوك - مجروه مسبقال كى چمك بوست پر بينج -اں نے دہاں بھی تھلے عام فائرنگ کی اور دہاں سب کو ہلاک کر دیا ں کی اطلاع پر جھاؤنی کے خطرے کے سائرن بجائے گئے ۔ ڈاکٹر 💆 ، بال نے کہا۔ وہ اب تینوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے مین ' ں کی طرف بڑھے حلے جا رہےتھے۔ " تہمارا مطلب ہے کہ انہوں نے کلپ کھول لئے ۔ ان کے زخم س الله ہو گئے ۔ انہوں نے ہسپتال کے لباس اتار کر فوجی یو نیفار مز 🕝 ، لیں اور اسلحہ بھی ان کے پاس آگیا اور وہ کھلے عام فائر بھ کرتے 🚽 .. فرجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے آگے برصتے علے گئے ۔ کیوں یہی الب ب نال مهارا السلطال في تيز لج ميل كما-ا ہاں جناب۔ الیما بی ہوا ہے۔ نجانے یہ لوگ جن تھے یا مت-انبوں نے ہماری دس جیسیں تباہ کر دی ہیں۔ ڈیرھ سو فوجی ل اور پچاس ہلاک ہوئے ہیں۔ا کیب جمکی پوسٹ ہمیں خود اپنے ا

" بحناب کیا بتائی بمیں تو خود بھی نہیں آری کہ یہ سب کیا:
ہ " بسید کر نل پرشاو نے مسے ہے لیج میں کہا۔
" تمہیں بھی آبی نہیں سکی کر نل پرشاد ۔ آگر تمہیں کی ہوتی
تم اس وقت بھی فوجی قواعد و خوابط نہ بتاتے بحب میں نے کہا تھا!
ان پاکیشائی میکنوں کو زندہ کیوں رکھا گیا ہے۔ ان کا علاج کیو کیا گیا ہے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر تم بتاؤ۔ تم نے تھے بتایا تہ کدہ شدید زخی بھی ہیں اور انہیں ہے ہوش کرنے والی دواکا انجاز بھی نگیا گیا ہے۔ پھریہ سب کیا ہوا ہے " سید شاگل نے چیج نیا ا بولیے ہوئے کہا۔
" بحناب آپ آفس میں بلیں۔ وہاں تقسیل سے آپ کو بتا ایک

میں کہا۔
'' دہاں کیا ہے۔ دہاں کیا تم نے نقشہ بنا رکھا ہے۔ اللہ استفر میں کہا ہے۔ اللہ استفراک لوگ ہیں لیا میں کوئی سنتا ہی نے تھا۔ کہاں ہیں یہ لوگ۔ کیے وہ اتن کی چائی اور مسینال سے فرار ہوگئے ۔ بولو ''…… شاگل نے یہ کہا۔

" بعناب الک لاکی اور تین مروقے سالا کی کے بازواور پیر بیا کلپ کر دیئے گئے تھے اس لئے وہ تو کسی صورت فرار ند ہو سکتی م اور تینوں مروشدید زخی تھے ۔۔ وہ تو حرکت بھی نہ کر سکتے تھے اس

نہیں آسکے "...... كرنل پرشاد نے كہاروہ اس وقت آفس ميں كئ بن

جتاب۔ جسما کہ وسط بتایا گیا ہے۔ وہ لوگ جیب لے کر جب ، ال کی چمک یوسٹ سے آگے بزھے تو چھاؤنی میں خطرے کے W ان جائے گئے اور چار جیپوں نے ان کا وکھا کیا لیکن یہ بہاڑی پر ل کے اور جمک پوسٹ تھی چڑھ گئے۔ جیب انہوں نے نیچ چھوڑ 111 ، ان کے یاس اسلحہ تھا انہوں نے جیسوں پر فائر کھول دیا جس کی ے جیس رکنے پر مجور ہو گئیں۔اس کے بعد میں نے اور جیس میں۔ ان کا اسلمہ ختم ہو گیا تو فوجی اوپر جرمے لگے لیکن اچانک ، پوسٹ سے فوجیوں پر ہیوی مشین گن سے فائر کھول دیا گیا اور س پر میزائل فار کئے گئے جس سے ہم مجھ گئے کہ انہوں نے ، بوسٹ پر قبضه کرلیا ہے۔ جنانچہ ہم نے گن شب ہیلی کا پٹروں S ١٠ ے اس پر ميزائل فائر كر كے يد جمك يوست مكمل طور پر تباه ال اس كے بعد فوجيوں نے ان پہاڑيوں كو دونوں اطراف ہے یا اور اب ان کو تلاش کیا جا رہا ہے ۔.... کرنل پرشاد نے کہا۔ یہ لوگ اپنے لیڈر کے بغیراس قدر تیز کام کر رہے ہیں۔ نجانے ان کماں ہوگا اے شاکل نے بربراتے ہوئے کما۔ اوہ سرد ایمی آپ کے آنے سے تھوڑی ویر پہلے صدر صاحب کی ﴿ كَالَ آئي تَحْى - انبول في بحى اس عمران ك بارك سي بات ن كه جب تك وه مد مل جائے أن ياكيشيائي و بجنوں كو بطاك مد ، نے بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے سیحانچہ میں نے فوجیوں کو ان و و كرفقار كرنے ك احكامات دے دينے بين حالانكه يہلے صدر

\* وه بیں ہی للیے۔وہ واقعی انسان نہیں ہیں۔وہ حن مجوت ہیں وه سب کچه کر سکتے ہیں جو ایک انسان نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں کہ، تھا کہ انہیں فوری ہلاک کرا روسان کاعلاج ینہ کرولیکن اب وہ کہاں ہیں "..... شاكل نے كرى پر بيضے ہوئے كبا-اس باراس كالجريك سے نرم تھا۔ شاید وہ اپنے فوری اشتعال اور عصے پر قابو پالیت میں کامیاب ہو جکا تھا۔ " ان کی مکاش جاری ہے جناب مہاڑیوں کے دونوں اطراف میں فوجی انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ایک غار میں ان کی موجو دگ ، شواہد لمے ہیں لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو میکے ہیں حالانکہ ان میں سے ایک فردزخی تھا یالاش تھی کیونکہ دوسرے نے اسے کاندے اٹھایا ہوا تھا"..... کرنل پرشادنے کہا۔ "سراكرآب اجازت ويں تو ميں حلاجاؤں كيونكه زخي فوجيوں ك فوری آپریش کرنے ہیں "...... ڈا کٹر کو یال نے کہا۔ " ہاں- ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو" ..... شاگل نے کما تو زاک سلام کر کے آفس سے باہر حیلا گیا۔ " اب مجم تفصيل سے بناؤ كيا ہوا ہے۔ كس طرح ہوا ب شاگل نے پرشاد سے کہا۔

، سور رکھ دیا۔ اليابوا ب " شاكل نے كبار وہ یا کیشیائی ایجنٹ مل گئے ہیں جناب چاروں کی حالت بے W اللہ ہے اور چونکہ صدر صاحب نے حکم دیاتھا کہ جب تک ان کا W د ملے انہیں زندہ رکھا جائے اس لئے میں نے انہیں ہسپتال ا نے کا کہا ہے۔ میں ڈا کٹر کو یال کو بتا دوں "..... کرنل پرشاد ، لباتو شاكل نے بے اختيار ہونك بھينج لئے معدر صاحب كى وجد م اه ب بس بو رہا تھا ور نہ اس کا بس نہ حل رہا تھا کہ وہ جا کر اینے من سے عمران کے ساتھیوں کے گلے دبا دے لیکن چونکہ اے ء م تما کہ اگر اس نے صدر صاحب کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ى كى تو بجراس كا بھى كورث مارشل ہو سكتا ہے اس لئے وہ یے ہونٹ بھینچنے کے اور کچھ بذکر سکتا تھا۔ ا اکر گویال کو کہہ دو کہ جب ان چاروں کی حالت خطرے ہے . ١٠ جائے تو وہ مجھے اطلاع وے"..... شاكل نے كہا اور كرنل 🎅 آو نے اخبات میں سربلا دیا اور پھراس نے فون پر ڈاکٹر کو یال کو الله ایجنثوں کے بارے میں بنا کر انہیں ان کا علاج کرنے اور اطلاع دینے کے بارے میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔ · کہاں سے ملے ہیں یہ لوگ ".... شاگل نے یو جھا۔ میں معلوم کر تاہوں جناب '..... کرنل پرشاد نے کہا۔ بنانے والے کو عبیں بلوا او .... شاگل نے کہا اور کرنل

صاحب کے حکم پر ان کے فوری ہلاکت کے احکامات دیتے تھے"...... کرنل پرشادنے کہا۔ مدر صاحب نے عہاں ٹرائسمیٹر کال کی ہے۔ اوہ۔ کہاں ٹرالسمیٹر میں خود ان سے بات کر تا ہوں "..... شاکل نے چونک " انہوں نے خاص طور پر آپ کے بارے میں ہو چھا تھا کہ ا عمال موجود ہیں یا نہیں۔ جب س نے انہیں بتایا کہ آپ ک والے ہیں تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ تک بھی ان کے احکامات ن ويئ جائين اور ساتھ يى يە عكم بھى دياكه چونكه وه انتبائي ضرور میٹنگ میں جارہے ہیں اس لئے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے "۔ کر ا پرشاد نے کہا تو شاکل نے بے اختیار ہو نٹ جینج لئے اور ابھی دونن کی خاموثی کو چند منٹ بی گزرے تھے کہ اجانک میز پر پڑے ہوں فون کی کھنٹی نج انھی تو کرنل برشاد نے چونک کر ہاتھ برصایا، رسيور اٹھاليا۔ " یس "...... کرنل پرشاو نے سخت کیج میں کہا اور بھر دوس طرف سے بات س کروہ بے اختیار انچمل پڑا۔ " اوه - اوه - ان کی کیا یو زیش ہے - کیا زندہ ہیں یا مردہ " - کر ا

W

W

شاکل نے چونک کر کہا۔ نو سراس گرائی میں اور اس کی وصلوان پر بہاڑی جھاڑیاں ا اتھیں کیونکہ وہاں کہیں سے یانی رس رس کر آتا رہتا ہے اور بہائی جھاڑیوں کی وجہ سے وہ ٹوٹ چھوٹ سے تو نے گئے ہیں ، ب بوش ہو گئے ہیں کیونکہ ان جھاڑیوں سے ایسی بو نکلتی رہتی

پرشاد نے اثبات میں سربلا دیا اور پھر فون کا رسیور اٹھا کر اس کسی کو احکامات دیئے اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی ویر بعد ایک کیج آفس میں داخل ہوا اور اس نے کرنل پرشاد اور شاکل کو فوجی سلے " کیپٹن سریندر کہاں سے ملے ہیں یہ یا کیشیائی ایجنث "۔ کر ا پرشاد نے یو چھا۔ " سر- ایک قدرتی کریک سے اعدر برے ہوئے تھے۔ لاک یا گرائی میں کری ہوئی تھی جبکہ باتی تینوں اس سے کم گرائی ب پڑے تھے اور یہ سب بے ہوش تھے۔ ہم نے بہلے اس کریک چیکنگ کی تھی لیکن یہ دہاں نہ ملے تھے بھر ایک سیابی نے ایالا گرائی میں جھانکا تویہ نظراً گئے ...... نیپنن سریندر نے کہا۔ "كى قىم كى گرائى " ..... شاگل نے چونك كر بو چھا۔ " جتاب - يه كريك كافي اندر جاكر ايك جكه إيانك گهوم جايا اور اس گھماؤ کے بعد اچانک گہرائی آجاتی ہے۔ وہ لڑکی شاید سب آگے تھی اس لئے وہ اچانک اس گہرائی میں کر گئی۔ گہرائی کچے زیادہ تھی اس لیے وہ لڑکی نیچے گر گئی جبکہ باتی تینوں افراد شاید سنبھلِ ا تھے اس لئے وہ نیچے تو نہ کرے الستبہ وہ بھی ڈھلوان سطح پر کھن موئے نیچے گئے اور پھر دہاں بے ہوش ہوگئے "..... کیپٹن سریندر... ولین اس طرح نیچ گرنے سے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئ وو

س میں اگر کھ ویر رہا جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے"۔ ں سریندر نے جواب دیا۔ و نهد منجانے بد كس قدر خوش قسمت بيں كد ہر بار كوئى مد دبدان کے بے جانے کی ثکل آتی ہے۔اس قدر بلندی سے کرنے الد مجی نیج گئے اور اب یہ جھاڑیاں"..... شاکل نے بردراتے ، كبا اور كربائة سے اس نے كيپٹن سريندر كو واپس جانے كا ، له ویا اور گیپٹن سریندر سیلوٹ مار کر واپس حلا گیا۔ سر- ان کے لیڈر کا کیا ہوا۔ اس کی لاش ملی ہے یا نہیں ۔۔ . کرنل پرشاونے کہا۔ مانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مداس کی ااش مل رہی ہے ں دہ خود مل رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں بی تحلیل ہو ، و گیا۔ بھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی کھنٹی نج انھی تو رشادنے بائق بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ ل "..... كر تل پرشاد نے كمار

لامطلب ميد كييم موسكتا بين اس باراس عورت نے

m

" ذا كثر كويال بول ربا و ركزنل پرشاو وه چارون اب خطر ے باہر ہو میکے ہیں۔اب کیا حکم ہے"..... دوسری طرف سے ا گويال کی آواز سنانی دی س " کمان ہیں یہ ایک " ...... کرنل پر شادنے یو چھا۔ " اسى خصوصى كرے ميں ہيں جہاں وسلے يد لوگ تھے الدة س نے دو مسل گاروز کی وہاں خصوصی طور پر ڈیوٹی لگا دی ۔ ڈا کٹر کو یال نے کہا۔ "كياوه ود وشرس بيس السيد كرنل برشاد في يو جمار " ہاں الیکن میں نے ان جاروں کے ہاتھ اور پر بیڈز سے کار وییئے ہیں "...... ڈا کٹر گویال نے جواب دیا۔ " مل بعي تو كلب كئة تق سنجاني بد كمي كمول لينة بين " رأ " اس کے تو گاروز کی مستقل ڈیوٹی نگائی ہے "...... ڈا کڑ اُر نے جواب دیا۔ " اوے "...... کرنل پرشاد نے کہا اور رسپور رکھ ویا۔ "كيابوا ب " ..... شاكل في جو خاموش يسخا بواتها بون كرنل برشادنے ذاكر سے ہونے والى كفتكوكى تفصيل بتادى۔ " آؤمیرے ساتھ ۔ میں ان سے عمران کے بارے میں یو نہ كرنا چامياً مون "..... شاكل في الحصة بوئ كما اوركرنل يرشاه ا کھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال کے اس خصوصی کم

ک باوجود تھیے نیتین ہے کہ وہ جہاں بھی ہے زندہ ہے اور سلامت W الى "..... جوليانے جواب ديتے ہوئے كمار · بونهد- كاش صدر صاحب في ميرے بائة نه باندھ ديے W ا تے۔ ببرحال آؤ چلیں صح ان سے بات ہو گی ..... شاگل نے کہا الی مر گیا۔ کرنل پرشاد بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب جو نکہ رات 🔘 کی تھی اور مج تک کچے بھی نہ ہو سکتا تھا اس لئے شاکل کر نل ا کے ساتھ اس کے آفس میں آگیا اور پھر کرنل پرشاد اے آرام مل ن كے لئے ايك برے كرے ميں چوڑ گيا۔ دوسرے روز صح ل نے تیار ہو کر ناشتہ کیا اور پھروہ خودی کرنل پرشاد کے آفس ، کن گیا۔ کرنل پرشاد وہاں پہلے سے موجو د تھا۔ ز خمیوں کی کیا بوزیشن ہے "...... شاگل نے پو چھا۔ میں نے معلوم کیاہے وہ ویے ی کلیڈ حالت میں موجو دہیں "۔ ل يرشاد في جواب ديا اوريد س كرشاكل اطمينان سے الك ں رہ بیٹھ گیا۔ اس کمح میزرر رکھے ہوئے فون کی کھنٹی ج انھی تو ل برشاد نے ہائھ برمھا کر رسپور اٹھا ایا۔ یں "..... کر نل پرشاد نے کہا۔ جناب۔ فرسٹ چیک بوسٹ سے سکورٹی آفسیر کیپٹن راجندر ، باہوں سر"۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبان آواز سنائی دی۔ اوه- کیا بات ہے۔ کیوں مجھے براہ راست کال کی ہے "۔ کرنل النے قدرے عصیلے لیج میں کہا۔

\* تهارا نام جوليا ب " ..... شاكل في جواب ديين كى بجاء سے مخاطب ہو کر کہا۔ منس ميرانام مارتها باورس عمران صاحب كى نى ہوں"..... اس عورت نے کہا۔ م مو گ- بہرحال ابھی تک باوجو د زبردست تلاش کے عمر زندہ ملا ہے اور نہ ی اس کی لاش ملی ہے اس لئے مجھے یقین نے کہیں مرکھپ گیا ہو گا"..... شاگل نے کہا۔ " اس ك اندريا كيشيا كريندره كروز اور عالم اسلام كا ول دعوک رہے ہیں۔وہ اتنی آسانی سے نہیں مرسکتا میں جوا بڑے اطمیتان تجرے لیجے میں کہا۔ ہونہد۔ جہارا اطمینان با رہا ہے کہ حہیں معلوم ہ کمال ہے اور سنو حمہارا علاج اس لئے کیا گیا ہے اور حمہیں ا زندہ رکھا گیا ہے تاکہ تم ہے اس کے بارے میں معلومات ماس جاسكين ورنداس باربم فيصد كريك تحدكم حمين ويكصتي ال دی جائے۔ تم نے بے شمار کافرسانی فوجیوں کو ہلاک کا شاگل نے انتہائی عصلے کچے میں کہا۔ م بم نے اپنے دفاع کے لئے انہیں ہلاک کیا ہے۔ کسی ا ہوش کر ہے، باندھ کریا ہے بس کر کے نہیں مارا۔لیکن ہمس معلوم نہیں ہے کہ عمران کہاں ہے اور کس طالت میں ہے لیا

ماانی عدصدرصاحب بات کرائیں اسس شاکل نے کہا۔ الل " جناب صدر اور جناب وزيراعظم انتمائي انم ميننگ سي W مروف ہیں جتاب اور ابھی دو تین گھنٹے ان سے کسی صورت بھی اللا ات نہیں ہو سکتی " ...... دوسری طرف سے کما گیا۔ "اوکے "...... شاکل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہااور پھر یور ر کھ دیا۔ مراخیال ب که مجع اس عمران کی تلاش کے لئے دوبارہ پلاس ا ، و گا در شد میں مبال بیٹھ کر کیا کروں گا ..... شاکل نے کہا اور الم تعلك سے الله كورا بوار لیں سر "...... کرنل پرشاد نے بھی اتھتے ہوئے کہا۔ · سدر صاحب کی کال آئے تو انہیں بتا دینا کہ میں عمران کی ال كے اللے والي علا كيا ہوں كيونكه ميرى نظريس وه ان سب سے ٥٠٠ الطرناك ب-"مشاكل نے وروازے كى طرف مزتے ہوئے كمام ریں سر"..... کرنل برشاد نے بھی اس کے پیچے چلتے ہوئے کہا۔ فیال رکھنا اگر اس بارید یا کیشیائی ایجنٹ فرار ہو گئے تو حہارا ٹ مارشل ہو جائے گا "..... شاگل نے کہا۔ اب تو جتاب ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی"...... کرنل پرشاد ، كااور شاكل في اثبات من سربلا ديا اور بحر آفس سے تكل كر وه ، المرف كو برصع على كي جهال بسلى بيذير شاكل كا خصوصى بملى اوزو د تھا۔

" جناب ماؤنلین بریگیڈ کے کرنل چوبرہ صاحب تشریف ا ہیں ۔ وہ فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا کیشیائی ایجنوں سلسلے میں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ماؤنشين بريكيد ك كرنل چوبره - ٹھيك ب جمحوا دو انہير کرنل پرشاہ نے کہااور رسیور رکھ ویا۔ " كون - كرنل چويزه - كس كى بات كر ربي بهو" ..... شاكل چو نک کریو چھا۔ " جتاب ماؤ تنين بريكيد ك كرنل چويره آئے بيں۔ وہ شايد یا کیشیائی ایجنٹوں کی تلاش کے سلسلے میں آئے ہوں گے لیکن ار یہ ایجنٹ مل عیکے ہیں" ..... کرنل پرشادنے کہا۔ " كس نے جيجا ہے انہيں "..... شاكل نے چونك كريو تھا۔ " يه تو وه خود آكر بي بتا يحت بين - ببرحال وه كرنل بين ماؤشین بریگیڈے ان کا تعلق ہے"...... کرنل پرشاد نے جواب اور شاگل نے اثبات میں سربلا دیا۔ " میں صدر صاحب سے بات کر لوں اب تک وہ بقیناً آفس ع بوں گے "..... شاگل نے كما اور مائق بردها كر رسيور انما، تیزی سے منبر پر میں کرنے شروع کر دیے۔ " يس - ملري سيررري ثويريذيذ نت "..... رابط قائم هوت ملڑی سکر ٹری کی آواز سنائی دی۔ وصف آف كافرسان سيرث سروس شاكل بول ربا بور

W اً مده فوجی انداز میں سیلوٹ کیا۔ · كرنل چويزه فرام ماؤشين بريكيذ "...... عمران نے فوجی انداز W ، ملام کاجواب دیتے ہوئے کہا۔ یں سرے مکم سر مسسہ کیپٹن نے کہا۔ کرنل پرشاد ہیں ناں را گو چھاؤنی کے کمانڈر جنرل "...... عمران ، لری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایس سر ملم سر ایس کیشن نے مؤدبان لیج س جواب دیا اور ال کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی واپس این کرسی پر بیٹی گیا تھا۔ ا کیشائی ایجنٹوں کے بارے میں کھے عمال بھیجا گیا ہے اور , نے کرنل پرشاد ہے ملنا ہے "...... عمران نے کہا۔ لیں سر۔ میں بات کرتا ہوں سر "..... کیپٹن نے کہا اور پھر ان کے ہوئے فون کا رسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے کئ . ) یس کر دسیئے ۔عمران نے ہاتھ بڑھا کر خو دی لاؤڈر کا بٹن پریس بااور کیپٹن نے سربلادیا۔ دوسری طرف کھنٹی بجنے کی آواز سنائی ۰۰ ی تھی بھر رسپور اٹھالیا گیا۔ یں "..... دوسری طرف سے اکی سخت اور بھاری آواز سنائی

جتاب فرسٹ چیک یوسٹ سے سکورٹی آفسیر کیپٹن راجندر

، باہوں سر "...... لیسٹن را جندر نے مؤدباند لیج میں کہا۔ اوو کیا بات ہے۔ کیوں مجھے براہ راست کال کی ہے "۔ دوسری م کو را گو چھاؤٹی کہتے سکا۔

\* بحتاب کیا ہم نے چکی پوسٹ پر رکنا ہے یا \* ...... شوکت
جیب کو را گو چھاؤٹی کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موا

\* ہوئے کہا۔

\* ہاں۔ دریة تو وہ ہمیں جیب سمیت اڑا دیں گے \* ...... ا

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

\* یس سر \* ..... شوکت نے جواب دیا اور پھر جیب را گو چھاہ ل

فرسٹ چکی پوسٹ پر جا کر رکی تو عمران تیزی سے نیچ اترا اا

سائیڈ پر ہے ہوئے کیبن کی طرف بڑھا جا گیا۔ ظاہر ہے وہ ا

انداز میں طرا رہا تھا۔ کیبن میں ایک کیبٹن موجود تھا جو عمران

اندر واخل ہوتے ہی ایک جھنکے سے اٹھا اور اس نے عمرار

مسلسل اور خاصی تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود ۴

، ارا ئيونگ سيٺ پر موجو د شو كت نے جيب آگے بڑھا دى ۔ سرم ہم نے کہاں جانا ہے۔ میں تو پہلی بار اس چھاؤنی میں الل '، ہو رہا ہوں'..... جیب کافی آگے بڑھا کر شوکت نے آہستہ ٠ أما تو عمران مسكرا ديا۔ محراؤ مت - سي حميس راسته بناما رمون كا- جماؤنيون سي ، اضوابط کے مطابق ملڑی کو ڈے بورڈ ہر جگہ لگے ہوتے ہوتے ، .... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور شوکت نے م میں سربلا دیا۔ پھر عمران اے بتاتا رہا اور شوکت جیب آگے .) ملا گیا۔ پر ایک عمارت کے سلمنے بنے ہوئے برآمدے کے ، لے جا کر شو کت نے عمران کے اشارے پر جیپ روک وی۔ اب تم جیب لے کر واپس طلے جاؤ کیونکہ عباں نجانے کس قسم مالات پیش آئیں اور میں نہیں چاہما کہ تم ان حالات کاشکار ہو يل سر- جو آب كا حكم " ...... شوكت نے جواب ويا ليكن اس اب سے بی عمران مجھ گیا کہ وہ خود بھی واپس جانا چاہتا تھا ا برحال اے بھی معلوم تھا کہ وہ جماؤنی کے اندر انتہائی شدید ے میں ہے۔ عمران اس کے جواب پر مسکرایا اور پھر جیب سے ، از میاراس نے چھاؤنی پہنچنے سے پہلے جیب کی ایک سیت کے ، بنا ہوئے خفیہ باکس سے خود ہی اسلحہ نکال کر اپن جیبوں میں یا تھا۔ عمران کے نیچے اترتے ہی شو کت نے جیب موڑی ادر پیر

طرف سے سخت کہے میں کہا گیا۔ " بحتاب ماؤتشين بريكيد كرنل چويره صاحب تشريف لاك وہ فوری طور پرآپ سے ملنا چلہتے ہیں یا کیشیائی میجنٹوں ک میں "...... کیپٹن راجندر نے اس طرح مؤدبان لیج میں جواب، " ماؤشین بریگیڈ کے کرنل چوپڑہ۔ ٹھیک ہے جمجوا دو انہ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو ا کیپٹن راجندر نے رسپور ر کھ دیا اور بھراس نے میز کی دراز تھا ا یک کارڈ ٹکالا اور اس پر اندراجات کئے، مېر نگائی اور اینے وسخلا ا اس نے کارڈ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ " تھینک یو کیپٹن ۔ یہ بتائیں کہ یاکیشیائی ایجنٹ طے: نہیں "......عمران نے انصحے ہوئے کیا۔ " اس سرسوہ ایک بہاڑی کریک سے اندر گرائی میں ب يرے ہوئے ملے ہيں۔ انہيں ہسپتال ميں داخل كيا جا جا

''کب ملے ہیں''''''' مران نے پو تھا۔ ''جی رات کو ملےتھ '''''' کیپٹن نے جواب دیا۔ '' اوک '''''، عمران نے کہا اور کارڈئے وہ تیزی سے کہاں باہرآ گیا۔ کمپٹن راہندر بھی اس کے چیچے باہرآیا اور اس نے .. موجود فوجیوں کو راڈ ہٹانے کا اشارہ کر دیا۔ عمران جیپ میں ،

کیپٹن راجندرنے بھی اکٹر کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

· كرنل پرشاد كمانڈر جنرل - تشريف رئھيں -آپ كى آمد اچانك وہ والی جانے لگا۔ برآمدے میں موجود دومسلے فوجیوں نے عمران الَّا ب "..... كرنل برشاد في مسكرات بوئ مصافح كرتي . مدر صاحب کی خصوصی ہدایت کی وجہ سے مجھے اچانک مہاں اللا الا ب مسد عمران نے جواب دیا تو کرنل پرشاد جو اب میر کے ﴾ این مخصوص کری پر بیٹھ حکا تھا عمران کے جواب پر بے اختیار مدد صاحب کی ہدایت پر کیا مطلب میں مجھا نہیں ،۔ 0 ال برشاد نے حیرت بحرے کیج میں کہا۔ مدرصاحباس پاکیشیائی نیم کے لیڈر کو ہرصورت میں مگاش ١١ پاہتے ہیں جس کا نام عمران ہے اور میں نے لاشعوری چیکنگ پر ، ت حاصل کی ہوئی ہے۔ میری یہ مہارت جدید ترین مشیزی ہے الاده مورث ب-اس الم صدر صاحب في محم كال كر ك حكم ديا ی فوراً را کو چاؤنی بہنجوں اور وہاں پاکسیٹیائی ایجنٹوں سے ان الدرك بارب ميں معلومات حاصل كروں سيحتانيدان كا حكم ملت ی رواند ہو گیا۔ کیا وہ لوگ زندہ ہیں "۔ عمران نے بڑے سنجیدہ

بال-صدر صاحب کے حکم پر بی انہیں زندہ رکھا گیا ہے اور ان الله میں علاج بھی کیا گیا ہے ورنہ وسلے صدر صاحب نے ہی حکم

نما کہ انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دیا جائے لیکن مجران کی

" کرنل پرشاد کہاں ہیں "...... عمران نے فوجی انداز میں سلان جواب دیتے ہوئے رعب دار لیج میں کہا۔ \* سروه ہملی پیڈ کی طرف گئے ہیں۔ چیف آف کافرستان سیک سروس کو ی آف کرنے۔ ابھی آ جائیں گے آپ آفس میں تشرید ر کھیں۔ وہ کہ گئے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ کو آفس میں انہاں جائے " ..... ایک فوجی نے اجهائی مؤدباء لیج میں جواب رہا، عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔ شاگل کی والیی کاسن کر اس . و من میں یکھنت خد شات ا بھر آئے تھے کیونکہ وہ شامگ کی عادت با تحاروه پا کیشیائی ایجنٹوں کو اس طرح چھوڑ کر واپس مہ جاسکتا تھاں لئے اس کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوا کہ کمیں وہ اس کے ساتھیں کے ساتھ کوئی کارروائی مذکر گیا ہو لیکن ظاہر ہے وہ فوری طور پر ا ند كرسكتا تحااوريدى كي كم كه سكتا تحااس ك وه اس فوجى كى ربهنال س كرنل پرشاد ك آفس س جاكر بير گيا- تموزي دير بعد درواد کھلا اور کرنل پرشاد اندر داخل ہوا۔ عمران اس کے بیجز اور کمانڈ گا۔ جنرل كا خصوصى يج ديكه كرات بهجان كيا تما اس الن وه الف كه " كرنل جويره فرام ماؤطين بريكية "...... حمران نے مسكراً ہوئے کہا اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ کے ہسپتال پینٹی گئے جہاں وبط وہ ڈاکٹر گو پال کے آفس گئے اور ن پرشاد نے عمران کا اس سے تعارف کرایا اور اس کے آنے کا W نسد بتایا۔

'ہاں۔ میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن بہر حال W ، مرف سمیٰ سنائی بات ہی کر رہا ہوں ۔..... ڈاکٹر گو پال نے ۔ دیا۔

آپ بتائیں کہ کیایہ پاکیشائی ایجنٹ فرار ہونے کے قابل ہیں ای نسسہ عمران نے ڈاکٹر گو پال سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈاکٹر ، ماتھ ساتھ کرنل پرشاد بھی عمران کی بات سن کر بے افتیار

ے پرا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں "...... ڈا کٹرنے حیرت بجرے لیجے کیا.

اا کر صاحب جونکہ میں نے کام کرنا ہے۔ اس پر انتہائی سخت رہ سنت کرنا پرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ مقابل کو پر سکون ہونا رہ سے یہ دیا گئے ہے ۔ یہ دیا گئے ہے ۔ یہ کیا گئے ہے ۔ یہ کہا گئے ہے ۔ یہ کہا گئے ہے ۔ یہ کہا جس شدید زخی حالت میں فرار ہو رہے تھے اور اب بھی

اب نے انہیں قدید کر رکھا ہو گا جیکہ میرے کام کے لئے انہیں اور پرسکون ہو نا چاہئے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بے کے بعد میں اپنالا تحد عمل تیار کروں کیونکہ برحال میں نے یہ

النام " ...... عمران نے جواب دیا۔

ٹرائسمیٹر کال آئی کہ انہیں زندہ رکھا جائے اور ان سے ان کے لیز، کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ کیا آپ واقعی ان سے معلوم کر لیں گے \* ...... کر نل برشاد نے کہا۔

" ہاں۔ میں نے پہلے بھی حیرت انگیز کارنامے سرانجام دیے ہیں ای لئے تو صدر صاحب نے تھے خصوصی طور پر عہاں بھجایا ہے"...... عمران نے کہا۔

پہلور و بیا بھا میں میں مان مار سان کے عدر اور حاص دونوں کو اس شدت ہے ہے وہ اس کے سامنے پیٹھاہوا ہے۔ \* ظاہر ہے جس کی فکر صدر صاحب کو ہے وہ کوئی خاص آدی ہی

ہو گا۔اگر آپ مجھے ان پاکیشیائی ایجنٹوں تک پہنچا دیں تو میں اپنا کا' شروع کر سکوں کیونکہ میں نے جلد از جلد والیں بھی جانا ہے ''۔ عمران نے کما۔

" آییے اسسکرنل پرشاد نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی الا کھوا ہوا۔ کھر تعوزی دیر بعد وہ دونوں الیک دوسرے سے بیچھے ہا ω ω ω .

سدر اور وزیراعظم دونوں میٹنگ ہال ہے نگل کر ایک مخصوص 5 ہے میں بینچ ۔ صدر صاحب بڑے تھے تھے انداز میں چل رہے تھے۔ آپ بہت تھک گئے ہیں جتاب اس لئے میرا خیال ہے کہ آپ الرائیں \* ...... وزیراعظم نے کرے میں پہنچنے ہی مؤدبانہ لیج میں C

اس طویل میٹنگ نے واقعی تھے تھکا دیا ہے لیکن تھے سب سے یہ اور کی اس سلسلے میں آپ سے ا او ظر پاکیشائی اسجنٹوں کی ہے اور میں اس سلسلے میں آپ سے ا ان کرنا چاہتا ہوں اسسال صدر نے اپنی تضوص کری پر بیٹھتے ا

اوه یس سرسید مسئلد داقعی استهائی اہم ہے "...... وزیراعظم میزی دوسری طرف کری پر پیضے ہوئے کہا۔ وزیراعظم صاحب مشکباری تحریک آزادی کو کچلنے کے لئے ہم و وہ زقی ہیں لیکن بہرطال وہ چل چرسکتے ہیں اور جس طرب ا پہلے فرار ہوئے ہیں اب مجھے ان پر اعتبار نہیں رہا۔ یہ سب اواً ا انتہائی طاقتور قوت مدافعت کے مالک ہیں۔ ناممکن کو بھی ممکن سے سکتے ہیں اس کے میں نے اس بار انہیں کلپ کرنے کے ساتھ ساتہ ایاں وہ مسلح گارڈ بھی تعینات کر رکھے ہیں "....... ڈاکٹر گو پال ۔ جواب دیا۔

" اوک۔ آیے کر نل صاحب "..... عمران نے اٹھتے ہوئے کہا ، کرنل پرخاد بھی اٹھ کھوا ہوا۔

میں میں بھی ساتھ چلو میں۔.. واکٹر گو پال نے افسے ہوئے کہا۔ " موری - زیادہ آومیوں کی وجہ سے کام میں برج ہو گا۔ یہ انتہاؤ یکسوئی کاکام بے "..... عمران نے خشک لیج میں کہا۔

" ٹھلیب ہے آپ جائیں "...... ڈاکٹر گوپال نے کہا تو عمراں کرنل پرشاد کے ساتھ چلتا ہوا اس خصوصی کمرے کی طرف بڑھ گا، جہاں اس کے ساتھی موجو وقعے۔ وہ اپنے ذہن میں اکس لائڈ عمل

جہاں اس کے ساتھی موجو وقعے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دے چکاتھا۔

Scanned By WaqarAzeem pakistanipoint

381

' چیف شاگل ہمی را گو چھاؤٹی 'گئے گئے ہیں ''۔۔۔۔۔ صدر نے سامنے O نے ہوئے وزیراعظم سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو اس عمران کو یلاس میں مکاش کر رہےتھے۔ وہ را گو |

لیکن وہ کو اس محران کو پلاس میں مکاش کر رہے تھے۔وہ را کو اُ مانی کیوں پہنے گئے ''۔۔۔۔۔ وزیراعظم نے حیرت بحرے کیج میں کہا۔ ' وہ بھے سے بات کر ناچاہتے تھے لیکن میٹنگ کی وجہ سے بات نہ ہے

وہ ملط کے بت رہا ہے کہ عمران کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہو گیا • مکل-میرا دل کہم رہا ہے کہ عمران کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہو گیا ۔۔ وہ مردہ یا زندہ مل گیا ہو گا۔ بہرحال ابھی معلوم ہو جائے

) ۔ صدر نے جواب دیا اور وزیراعظم نے اشیات میں سر ہلا دیا۔ م منای دیر بعد سرخ رنگ کے فون کی مسٹنی نج انفی تو صدر نے ہاتھ ک

ما کر رسیور افحایا اور سابقه بی اس میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر O ۱)که وزیراعظم بھی خوشخبری سن سکیں۔انہیں یقین تھا کہ دوسری M نے جو کارروائی کی اور جس طرح وہ مشین جس میں بوری تحرید.
آزادی کے بارے میں معلومات موجود تھیں وہ تو ختم ہو گئ کیونکہ ا،
مشین اور اڈا دونوں ہی بہاڑی کے ساتھ تباہ ہوگئے لیکن بہل بار،
بات ہمارے مفاد میں گئ ہے کہ یہ پاکسیٹائی ایجنٹ قابو میں آے
ہیں۔ اب تک تقیناً انہیں ٹریس کر کے ہلاک کر دیا گیا ہو گالیکن کی،
زیادہ گا۔ ان کے نیڈر علی عمران کی ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں
کہ کیا وہ بھی زندہ یا مردہ ٹریس ہو سکا ہے یا نہیں۔ وہے آگر وہ بھی
ضم ہو جائے تو میں مجھوں گا کہ ہم نقصان میں نہیں رہے ۔۔ صدر
نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیورا ٹھاکر ایک بٹن پریں

" ملڑی سیکرٹری سے بات کراؤ"...... صدر صاحب نے بھار). لیچے میں کہااور رسیورر کھ دیا۔

" میں "...... صدر نے مفسوص لیج میں کہا۔ " کرنل شیر سنگھ بول رہا ہوں جناب "...... دوسری طرف ۔.

ملڑی سیکرٹری کی مؤد بانہ آواز سنائی دی۔ ملٹری ا دو۔ ویری بیڈ۔ اگر آپ میری آواز نہیں پہچان سکے تو اس کا للب ہے کہ یہ کال اس عمران کی ہو گی کیونکہ وہ الیسا ہی آدمی ہے ولد میں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی تھی۔اس کا مطلب ہے کہ اللا ا : مرف زندہ ہے بلکہ ٹھیک بھی ہے۔ بہرحال وہ پاکیشیائی ایجنٹ ہ کس پوزیشن میں ہیں "۔ صدر نے کہا۔ ا کرنل چوپڑہ ان سے ان کے لیڈر کے بارے میں معلومات ، مل کر رہے ہیں جناب"...... کرنل پرشاد نے جواب دیا تو صدر 🖟 ، بہرے پر ایک بار پھر انتهائی حمرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کر نل چوپڑہ ۔ وہ کون ہیں اور چیف شاگل کہاں ہیں ۔ کھیے بتایا ا ہے کہ وہ بھی را گو چھاؤنی میں موجو دہیں "..... صدر نے کہا۔ " بعیف شاکل رات کو آئے تھے جناب میں نے آپ کا حکم س سنا دیا۔ پھر وہ رات سہاں رہے۔ صح انہوں نے آپ کو کال بھی می نین ملزی سیرٹری صاحب نے بتایا کہ آپ میٹنگ س وف ون اس لي الله والي بلاس حلي كية ماك وبال اس ليدر ان کو ٹریس کرا سکیں۔ وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکااور جناب ل چو پڑہ ماؤنٹین بریگیڈ ہے آئے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ وہ لاشعور لي كرك معلومات حاصل كرفي ك خصوصي ماہر ہيں اور آپ ، انہیں عباں اس مقصد کے لئے بھجایا ہے ۔۔ کرنل پرشاد نے

طرف سے خوشخبری ہی سننے کو ملے گی۔ "يس " ..... صدر صاحب نے محصوص لیج میں کما۔ " كرنل پرشاد يول رہا ہوں سر۔ راكو چھاؤنی سے سر"۔ ووسرى طرف سے کرنل پرشاد کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ و کرنل برشاد یا کیشیائی ایجننوں کے بارے میں کیا ربور ے "-صدر نے کما-" سرانہیں رات کو بی ٹریس کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک قدرتی کر ؟ ک گرائی میں بے ہوش اور زخی حالت میں بڑے ہوئے تھے۔ ان آب کے حکم سے مطابق زندہ رکھا گیا اور ہسپتال میں واخل کرا، گیا اور ڈاکٹر گویال نے ان کا علاج کیا "..... دوسری طرف ، كرنل برشاد نے جواب ديا تو صدر كے جرے پر انتهائي حيرت تاثرات ابحرآئے۔

" میرے حکم پر۔ کیا مطلب۔ میں نے تو حکم دیا تھا کہ انہ ویکھتے ہی گولی مار دی جائے۔آپ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے ا ان كاعلاج كررب بين "..... صدر نے التبائي تيز ليج ميں كها-" سر-آب نے ٹرانسمیٹر کھے کال کیا اور یہ حکم ویا کہ چوند ا یا کیشیائی ایجنٹوں ہے ان کے لیڈر عمران کے بارے میں معلوما حاصل کرنی ہیں اس لئے انہیں زندہ رکھا جائے "...... دوسری طرا ے کرنل برشاد نے کہا تو صدر کے چرے پر انتہائی بے جین تاثرات اب<sub>حر</sub>آئے ۔ انہیں کال نہیں کیا۔ یہ آخر کیا سلسلہ ہے۔ اده۔ اوه۔ وری ، اوه- اب مي مجھ گيا-اوه- يه كرنل چوپڙه يقيناً وي ليدر عمران ہو گا۔ وہ لینے ساتھیوں کو چھردانے آیا ہو گا۔ کہاں ہے وہ ا وقت مس صدر نے یکفت کسی خیال کے تحت یو جھا۔ " وہ یا کیشیائی ایجنٹوں کے کرے میں ہیں جناب"...... دو طرف سے کرنل پرشاد نے ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " اوہ سنو۔ تم فوراً لینے ساتھ مسلح افراد لے کر جاد اور یا کمیشیائی ایجنثوں اور اس کرنل چوپڑہ پر اچانک فائر کھول دو۔ سب كو بلاك بهونا چلېئے ساك از مائي آر درساور بجر تحج ريورك، اور سنوتم نے ایک لمح ضائع کئے بغیران پر فائر کھولنا ہے ور ، لوگ کھے بھی کر سکتے ہیں ° ..... صدر نے چیختے ہوئے لیجے میں کہا. فصے اور حالات کی سنگنی کے پیش نظر کینے عہدے کے وقار کو مِمول حَيْم تھے۔ " يس سر يس سر" ..... دوسري طرف سے بو كھلائے ہوئ · جاءُ اور حكم كى تعميل كرو- جاءُ اور كير مجمع ريورك ، فوراً"..... صدر نے ملے کی طرح چیختے ہوئے لیج میں کہا اور اس ساتھ بی انہوں نے رسیور کریڈل پر پنج دیا۔ " بیہ لوگ انسان نہیں ہیں۔ نجانے یہ کون می مخلوق ب

صدرنے انتہائی ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

· ببرحال جو مجمی ہیں اب ان کی موت یقینی ہو عجی ہے <sub>"المال</sub> رامظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

W ' کاش الیها ہو جائے ''…… صدر نے کہا تو وزیراعظم بے انعتیار !!!

علا آب کو بھی ان کی موت پر شک ہے جناب اب تو کوئی مد نہیں رہا۔ وہ لوگ تو اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اجانک 🏳

ئ ان پر فائر کھولا جا سکتا ہے " ...... وزیراعظم نے حیرت بجرے لیج 🔾

" میں کیا بناؤں آپ کو مشاید ان کی لاشیں دیکھ کر بھی تھے ان 5 ، وت كاليقين شرآئ - ببرحال اجمى ربورث ملے كى تو كير معلوم ہو ا .... صدرنے کہا تو وزیراعظم مسکراکر خاموش ہو گئے۔ پر تقریباً مع تھنٹے بعد فون کی تھنٹی نے انھی تو صدر نے بحلی کی سی تیزی ہے

الذبزها كررسيور اثعالياب · يس "..... صدر نے کہا۔

ٔ را کُو چھاؤنی کے کمانڈر جنرل کرنل پرشاد بات کرنا چاہتے ہیں اب "..... دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی

"اوہ۔جلدی کراؤبات"..... صدر نے تیز کیج میں کہا۔ مرسمیں کرنل پرشاد بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد کرنل الد کی آواز سنائی دی ۔

وآباس Ш ١٠ نهي كمي كدوه جهي سے براه راست بات كريں " ..... صدر الل . بی سراسس دوسری طرف سے کما گیا اور صدر نے رسور رکھ آب کو شاید یقین نہیں آ رہا"..... وزیراعظم نے مسکراتے · میں یوری طرح تسلی کر لینا چاہتا ہوں کیونکہ پیلے بھی کئی بار ١١٠ حكا ب- محجم يهي بتايا كياكه به لوگ مر حكم بين ليكن بعد مين ۴ م ہوا کہ الیبانہیں ہوا"..... صدر نے کیا۔ · لیکن اب تو یه لوگ جماؤنی میں موجو دہیں۔اب یہ الیما کیسے کر نہیں "..... وزیراعظم نے کہا۔ ار تو نہیں مکتے لیکن "..... صدر نے کہا اور پیراینا فقرہ ادھورا الكر خاموش ہو گئے - تھوڑى ديربعد فون كى كھنٹي ايك بار بحر كج الى أو صدر نے بائق برحا كر رسيور اٹھا ليا۔ ين "..... صدر نے اپنے مضوص لیج میں کہا۔ را کو چھاؤنی کے ہسپتال کے انجارج ڈاکٹر کرنل کو یال صاحب ے بات کرنا چاہتے ہیں جناب۔ان کا کہنا ہے کہ آپ نے خود ال بات كرنے كا حكم ديا ہے" ..... دوسرى طرف سے ملرى ئى كى آواز سنائى دى ـ

یکیاربورٹ ہے میں صدر نے انتہائی بے چین لیج میں کہا۔ مسرحكم كى تعميل كروى كئ ب-كرنل چويزه سميت جاروا یا کیشیائی ایجنٹوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ...... دوسرا م كسي - تفصيل بتائين مسس صدرن كما-<sup>-</sup> بتاب میں چار مسلح افراد لے کر ہسپتال گیا اور اس مخصوم کرے میں اچانک واخل ہوا تو وہ جاروں یا کیشیائی ایجنٹ بیڈ ک سائق کلب ہوئے والے بی بے حس وح کت بڑے ہوئے تھے جہا كرنل چوپڑه امك آدمي ير جمك بوئے تھے۔ ہماري آہٹ سن كروہ تيز سے مڑا لیکن جاروں مسلح افراد نے بلک تھیکنے میں کرنل چوپڑہ او ان چاروں پر فائر کھول دیئے اس طرح وہ سب ہلاک ہو گئ فائرنگ کی آوازیں سن کر ڈا کٹر گویال بھی وہاں پہنچ گئے ۔ وہ راؤنل تھے میں نے انہیں آپ کے حکم کے بارے میں بتایا تو وہ خاموش، گئے " ...... كرنل برشاد نے تفصيل سے جواب ديتے ہوئے كہا۔ \*آب كمال سے بات كر رہے ہيں "..... صدر نے چند محول د خاموشی کے بعد یو جھا۔ " اینے آفس سے جتاب "...... کرنل پرشاد نے جواب دیتے ہو ۔، " اور ڈا کٹر گویال کہاں ہیں " ...... صدر نے یو تھا۔ " وہ تو ہسپتال میں ہیں جناب میں ورسری طرف سے جوار

اہمی کرنل صاحب کا فون آیا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ سے باہ کی جائے اور آپ کا خصوصی فون منبر بھی انہوں نے مجھے بتایا۔ چنانچہ یں نے کال کی اور ملڑی سیرٹری صاحب نے آپ سے بات کرا ای اسس وا کر گویال نے یوری تفعیل بناتے ہوئے کہا۔ • او کے ٹھیک ہے " ..... صدر نے کہا اور اس کے ساتھ بی انہوں نے رسیور رکھ ویا۔اب ان کے جبرے پر اطمینان کے تاثرات منایاں تھے۔ بھراس سے بہلے کہ کوئی بات ہوتی انہوں نے دوسرے فون کارسیوراثھایا اور اس کا ایک نمبر رئیس کر دیا۔ و كرنل ير شاد سے ميري بات كراؤ مسس صدر في دوسرى طرف موجو د ملٹری سیکرٹری کو حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا۔ ہند کمحوں بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا • يس · ..... صدر نے كبار م کرنل پرشاد صاحب لائن پرہیں جناب "...... دوسری طرف 🚘 لمزی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ " بات کراؤ"..... صدر نے کہا۔ " سرب میں کرنل پرشاد بول رہا ہوں سر"...... پہند کمحوں بعد کر نل پرشاو کی آواز سنائی دی۔ · كرنل پرشاد آب يا كبيشيائي ايجنڻوں اور كرنل چوپڑه كى لاشىي ای کرے میں رہنے ویں - میں جناب شاکل کو حکم دے رہا ہوں وہ

" بیں۔کراؤ بات "..... صدر نے کہا۔ " سرمه میں ڈا کمٹر گویال بول رہاہوں سر"...... چند کمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی - لجه بے حد مؤدبانہ تھا۔ \* ذا كثر گويال - پاكيشيائي ايجنثوں كى اس وقت كيا بوزيث ے "..... صدرنے کیا۔ \* سرد انہیں کمانڈنگ جنرل کرنل پرشاونے ہلاک کروا دیا۔ اور ساتھ می ماؤنٹین بریگیڈ کے کرنل چوپڑہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں كرئل صاحب في بتايا ہے كه ايساآب كے خصوصى حكم يركيا ے - دوسری طرف سے کہا گیا۔ " كسيے ہوا ہے بيد تفصيل بتأؤ"..... صدر نے بارعب ليج ج \* سرم میں ہسپتال کے راؤنڈ پر تھا کہ میں نے خصوصی کم سے جہاں یہ یا کیشیائی ایجنٹ بیڈز پر کلیڈ ہوئے موجود تھے اجانا فائرنگ کی آوازیں سنیں تو میں بے حد پریشان ہوا۔ میں راؤنذ نم کر وہاں پہنچا تو وہاں یہ چاروں یا کمیشیائی ایجنٹ بیڈز پر مردہ 🖟 ہوئے تھے اور کرنل چوہڑہ کی لاش بھی ایک بیڈے ساتھ فرش پڑی ہوئی تھی۔ کرنل پرشاد چار مسلح افراد کے ساتھ دہاں موجود تم میرے یو چھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایساآپ کے خصوصی حکم پر کیا ہے۔ وہ جو نکہ کیانڈنگ جنرل ہیں اس لئے میں مجھ گیا کہ انہوں آپ کے حکم کی تعمیل کی ہو گی۔ چنانچہ میں اپنے آفس والی جلا

وہاں کہنے کر ان لاشوں کو میرے حکم کی تعمیل میں ارا لکو. بہنجائیں گے "..... صدرنے کہا۔ " يس سر" ..... ووسرى طرف سے مؤدبان ليج ميں كما كيا اور ر نے رسیور رکھ دیا اور دوسرے فون کارسیور اٹھا کر اس کا بٹن دبار " چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس جناب شاگل سے میری یا کرائیں وہ بلاس میں ہوں گے "..... صدر نے دوسری طرف ٠٠٠ ملڑی سیکرٹری سے مخاطب ہو کر کہا۔ " يس سر" ..... دوسرى طرف سے مؤدبان ليج ميں جواب ريا أ اور صدر نے رسیور رکھ دیا۔ " میں مجھا تھا کہ آپ کرنل پرشاد کو لاشیں لانے کا حکم دی مے "..... وزیراعظم نے کہا۔ " پہلے میں نے یہی سوچا تھا لیکن بھر میں نے ارادہ بدل دیا. جناب شاکل ان لو گوں سے زیادہ انھی طرح واقف ہیں اس لئے ار کی چیکنگ کے بعد مجھے یقین آ جائے گا"..... صدر نے مسکرات

. محم بقین ب که بد لوگ ختم بو عک بین "..... وزراعظم ف

'' '' ہاں۔ یقین تو مجھے بھی آگیا ہے لیکن پچر بھی میں فائٹل رپورٹ لیناچاہتا ہوں ''…… صدر نے جو اب دیا اور دزیراعظم نے اشبات میں

مركيا اب تحج اجازت ب "..... وزيراعظم نے كما۔

اوه بال-اب يه معامله تو ولي بھي ختم ہو چاہے اس لئے اللا اس پر مزید کفتگو کی ضرورت نہیں ری -آب کا شکریہ "...... صلالا نے کہا تو وزیراعظم اٹھے۔ انہوں نے صدر کو سلام کیا اور پھر برونی

(روازے کی طرف بڑھ گئے سچند کموں بعد فون کی تھنٹی ہج اٹھی تو مدرنے ہائذ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"لين " ..... صدر في مخصوص ليج مين كما-" جناب شاكل لائن پر ہیں جناب "...... دوسری طرف سے ملڑی

میکر ثری کی آواز سنائی دی ۔ ی کرائیں بات "..... صدرنے کہا۔

" سرم میں شاکل بول رہا ہوں"..... چند کموں بعد شاکل کی ائتِمَا ئي مؤد بانه آواز سنائي دي ۔

"آپ کہاں موجو دہیں "...... صدر نے یو چھا۔ · سر میں بلاسن سے بات کر رہا ہوں '...... شاکل نے جواب

وباں آپ کیا کر رہے ہیں "..... صدر نے قدرے سخت لیج میں

سر۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کے لیڈر عمران کی لاش کو مکاش کیا جا۔ رہا ہے "...... دوسری طرف سے مؤدبانہ کچے میں کہا گیا۔ وه را گو جھاؤنی پہنے گیا ہے اور آب ابھی تک اسے بلاس میں

ل اور بی "..... صدر نے اس بار تحکانہ لیج میں کہا۔ میں مر"..... شاگل نے جواب دیا تو صدر نے اوک کہر کرللا مررر کھااور چوکری سے اٹھ کر ریسٹ روم کی طرف بڑھ گئے تاکللا ہاں کچھ دیر آرام کر کے میٹنگ کی وجہ سے ہونے والی تھکن اٹالوللا میں۔

5

m

ملاش کر رہے ہیں "..... صدر نے تخ لیج میں کہا۔
" را گو چھاؤنی ۔ گر بعناب "..... شاکل انتہائی حیرت بحرے
میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔
" آپ را گو چھاؤنی گئے تھے۔ وہاں پاکیشیائی ایجنٹوں سے
تھے ".....صدر نے بوچھا۔

میں سرے میں نے ان سے عمران کے بارے میں یو چین كوسش كى ليكن وه كيم مد جلنة تھے۔ بجر مح ميں نے آپ ہے م احکامات لینے کے لئے کال کی تو آپ میٹنگ میں مصروف تھے اس میں بلاس آگیا تھا"۔شاگل نے جواب دیا۔ " مجے میٹنگ کے بعد اطلاع ملی تھی۔ میں نے را کو جماؤنی رابط کیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ ماؤتلین بریکیڈ کا کوئی کر چھپڑہ یہ کہ کر وہاں پہنچا ہے کہ اسے میں نے وہاں جانے کا حکم ب اور وہ یا کیشیائی ایجنٹوں کے کرے میں ہے تو میں سجھ گیا کہ كرنل چوبرہ بقيناً عمران ہو كاكيونكه ميں نے كسى كرنل چوبرہ كو ابا نہیں بھیجا تھا۔ پتانچہ میں نے کرنل پرشاو کو حکم دیا کہ وہ مسلح ا لے کر جائے اور ان زخی یا کیشیائی ایجنٹوں کو کرنل چوپرہ سم ہلاک کر وے۔ چنانچہ اس نے الیہا بی کیا۔ میں نے تصدیق ا گویال سے بھی کرالی ہے لیکن یہ لوگ عمران کو نہیں جانتے اس آب فوری طور پر را گو جماؤنی جمهی اور اس کرنل چوپره کی اا بہجان کر مجھے کال کریں کہ کیا واقعی یہ یا کیشیائی ایجنٹ عمران ۔ م تم دونوں کا کورٹ مارشل ہو گا کیونکہ ہمیں صدر کافرستان ایک ملم بر ذندہ رکھا جارہا ہے تاکہ ہم سے ہمارے ساتھی کے بارے میں إجمه كم كي جاسك "..... جوليان انتهائي طنويه ليج مين كما. · تم کیسے فوجی ہو کہ بندھے ہوئے لوگوں سے بھی خوفردہ ہو ۔۔ امانک صفدر نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ مرشن جاؤ بانی لے کر آؤ۔ یہ لوگ مرکئے تو واقعی مسئلہ ہی مائے گا ...... اس بار ای تخت جواب دینے والے نے دوسرے ماموش کھڑے رہنے والے ساتھی ہے کہا۔ اوك " ..... اس آدمي في حي كرش كه كر بكارا كيا تها بالقر مين ان ہوئی مشین گن دیوار کے سابق نگا کر زمین پر کھری کرتے ائے کہااور پھر مزکر تیزی سے کرے سے باہر نکل گیا۔ كياتم نے كلپ كھول كئے ہيں"...... اچانك تتوير نے جو ليا ہے " ماطب ہو کر کہا۔اس نے سوئس زبان استعمال کی تھی۔چونکہ جو لیا ، نس بڑاد تھی اور موئس اس کی ماوری زبان تھی اس لئے تتویر نے © مس زبان بڑے شوق سے بولنا سیکھی تھی اور وہ اکثر جو ریا ہے L و آن زبان میں بات کرنے کی کو شش کرنا تھا کیونکہ اس نے U \* • س كياتها كه سوئس زبان سن كرجوليا كاچېره كهل انهماً تهايه ۔ نہیں۔ ویسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دونوں مسلح الى مبال مربر موجود بين - تحجه واقعى شديد پياس محوس بو ربى ، .... جولیا نے بھی سوئس زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا تو

جولیا اور اس کے ساتھیوں کی چونکہ حالت ٹھیک یہ تھی ا لئے رات کو وہ خاموثی سے پڑے سوتے رہے اور صح کو انہی محوس ہوا کہ وہ اب رات کی نسبت زیادہ اتھی حالت میں ہیں البت اب دہاں دونئے مسلح فوجی موجود تھے جو انتہائی چو کنا نظر آرب ' کیا تم مجھے یانی بلوا سکتے ہو' ...... جولیانے اچانک ان <sub>دون</sub> ے مخاطب ہو کر کیا۔ " خاموش رہو ورنہ کو لی مار دیں گے"...... ان میں سے ایک ب انتمائی کرخت کیج میں کہاجبکہ دوسرا خاموش کھڑارہا تھا۔ " تہمیں گونی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے یالی ، بلایا تو ہم سب الیے ہی ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ پوری رات اُ كى ب اور بم نے مد كچه كھايا باور مدييا ب اور اگر اليها بو كيا ،

ے جے بچانے کے لئے یہ ہم پر فائر کھولنے سے چکھائیں۔ یہ میرا حکم ہ۔ میں مجھی ہاتھ کھول سکتی ہوں لیکن جب تک پیروں کے کلپ اُولے جائیں گئے یہ ہم پرفائر کھول ویں گے"...... جو لیانے انتہائی 🖳 ت کیج میں کہا۔ · نھیک ہے جیسے تم کہو' ...... تنویر نے ایک طویل سانس لیتے · تتویر۔ ہاتھ تو ہم بھی کھول سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ پیروں کے <sub>ہ</sub> و پ کھولنے کا ہے اور بید دونوں مسلم محافظ انتہائی چوکنے اور تیز ہیں ما ، انہوں نے لا محالد فائر کھول دینا ہے۔ مس جولیا کی بات درست ، کہ ہم میں سے کوئی ایک بہرحال اس فائرنگ کا شکار ہو سکتا ۽ '..... کيپڻن شکيل نے اس بار فرانسيسي زبان ميں کما۔ میں ایک کو گردن ہے پکڑ کر دوسرے پر اچھال دیتا اور جب 🤇 الله يه سنجيلة ميں بيروں كے كلب كھول ليتا ليكن اب جوليا ببرحال ور ب اس لئے اس کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا مسس سور نے بھی 🕒 ا السبيي زبان ميں جواب ديتے ہوئے کہا۔ · لیڈر نه مجمی ہوتی تب مجمی بہرحال اس کا حکم ماننے پر مجبور ان .... صفدر نے کہا اور حتویر صرف مسکرا کر رو گیا۔ ای کمح وازه کھلا اور دوسرا محافظ یانی کی دو یو تلیں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ " بيه وونوں يوتليں يمهاں فرش پر ركھ دوسيه غير ملكي زبانوں ميں نم كرتے رہے ہيں اس لئے ميرا خيال ب كه يه كسى سازش كے

صفدر اور كيپنن شكيل سوئس زبان مجيحة ضرور تھے ليكن وہ ا روانی سے بول نہ سکتے تھے اور چونکہ ان کافرستانی فوجیوں سے با چیت کو خفیہ رکھنے کے لئے اس زبان کا استعمال ضروری تھا اس صفدراور کیپٹن شکیل خاموش پڑے سنتے رہے۔ م س نے تو دونوں ہاتھ کھول لئے ہیں "...... متویر نے جوا " اوہ اچھا۔ لیکن تم کیا کروگے "...... جو لیانے حیرت بجرے "ابھی ویکھنا کیاہو تا ہے" ..... تتویر نے مسکراتے ہوئے کہا " سنو تنوير - حذباتي بونے كى ضرورت نہيں ہے - يہ بمين رکھنے کے لئے اس وقت تک مجبور ہیں جب تک عمران ان کے ا نہیں لگ جاتا ورنہ جس طرح ہم نے سہاں سے فرار ہونے ک ان سے فوجیوں کو ہلاک اور زخی کیا ہے یہ ہمیں بھی بے ہوثی دوران بي كولى مار ديية اس ك كوئى حذباتى حركت مذكر ما-١٠، ہو کہ ہم میں سے کوئی حہاری اس جذباتیت کی جینت! جائے ۔.... جو لیانے ہفت کیج میں کہا۔ جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ میں اس طرح بے وست و یا حال ان کے سلصنے مزید نہیں پڑا رہ سکتا "..... متورر نے جواب

- سنو\_ کوئی کارروائی اس وقت کرنا جب ان کا کوئی 🖖

الم، نے انتہائی غصیلے لیج میں کہااور تتویر نے کوئی جواب ند دیا ولال و و رہ جا جا جا کہ کرشن نے ایک ایک کر کے اس کے دونوں بازادا ۱۱۰۰ کلیڈ کر دیئے۔ باتی کو بھی چنک کرو سیسہ واٹھور نے گن یکھیے ہٹاتے ہوئے۔ میں نے چک کر لیا ہے۔ مرف اس نے کلپ کھول رکھے تھے ۔۔ · تم جاؤادر ری لے آؤ۔ ان کے ہاتھ اب رسیوں سے بھی ساتھ <sup>K</sup> المعنج موں مے۔ جاؤ"..... را تھور نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو کرش 5 ہلانا ہوا مزا اور تیز تیز قدم اٹھا تا کرے سے باہر حیلا گیا۔ م ریکھی ہے تم نے اس کی تیزی سید خصوصی تربیت یافتہ یا '۔جولیانے مسکراتے ہوئے کہا۔ ت تمہاری وجہ سے خاموش رہا ہوں ور مدمیں اس کرشن کو اٹھا کر اں را محور پر چھینکتا اور بھر دیکھتا ان کی تیزی "...... تنویر نے عزاتے و نے کیجے میں جواب ویتے ہوئے کہار · ببرحال ابھی تم کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ میں نہیں جاہتی کہ  $^ ext{ hinspace}$ ا من سے کوئی خواہ تواہ ان کا شکار بن جائے "..... جو لیانے بھی ، بناتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کرشن والی آیا تو اس ئے باہتر میں رسیوں کے کئی بنڈل موجو و تھے بھر راٹھور گن لے کر 🔾

ان کے سرپر موجود رہا جبکہ کرش نے باری باری جولیا، تنویر، کیپٹن m

حكر ميں ہيں "...... كرے ميں موجود فوجى نے آنے والے سے مخاال مریک میسی سازش "...... آنے والے نے چونک کر حیرت بھرے کی میں کہا۔ \* کچھ شہ کچھ بہر حال ہے کرشن۔ تم بوتلیں زمین پر رکھو اور ہ ۔ نامۂ نگ ہوزیڑ گوم كران كے حقب ميں جاؤ جبكه ميں عبال سے فائرنگ بوزين میں رہوں گا۔ ان کے کلپ جیک کرنے ہیں "...... پہلے آوئی ۔ " جہیں خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے را ٹھور۔ یہ کلپ کیے کھول ہے: ہیں " ...... آنے والے نے کہا لیکن اس نے بوتلیں زمین پر رکھ ان " جا کر چکیک کرو" ...... را ٹھور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کی نال اس طرح جوالیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف كر دى جيسے دہ الك لمحه جمكيائے بغير فائر كھول دے گا۔ " اوہ۔ اوہ۔ اس آومی نے ہاتھوں کے کلپ کھول رکھے ہیں ۔ ایانک کرش نے تنویر کے بیا کے عقب میں کھرے ہو کر ہے ہوئے کہا اور را ٹھور گن اٹھائے تیزی سے قریب آگیا۔اس نے تن مے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر مشین گن کی نال اس کے پین \* خبروار۔ اگر معمولی سی حرکت بھی کی تو گولی حلا دوں گا۔

مس جولیانے درست سوچا ہے۔ کسی اہم آدمی کو آنے دو الل لدرنے کہا۔ اب کیسے ہاتھ ہیر کھلیں گے۔اب تو کلپوں کے علاوہ رسیاں بھی ل اء ه دی کئی ہیں "..... تتورنے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ مرسیاں کھولنی کون ہی مشکل ہیں "...... صفدر نے مسکراتے ، نے کہا اور پر اس سے دہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایانک کرے اروازہ کھلا اور کرنل پرشاد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچیے ایک اور ل تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ی دونوں مسلح فوجی K لمنانن شن ہو گئے۔ م یه رسیاں کیوں باندهی گئی ہیں "...... کرنل پرشاونے حیران 🔾 الركماتو راغمورنے اسے ساري تعصيل بتا دي۔ · اوه اوه ايه واقعي انتهائي خطرناك لوگ بيس تم في اچها كيا وورنہ یہ ایک بار مجر فرار ہو جاتے "...... کرنل پرشادنے کہا اور ر ۱۰ دوسرے کر نل کی طرف مز گیا۔ و كرنل چويره اب آب كياكرين مي السيس كرنل پرشاد نے ارے کرنل سے مخاطب ہو کر کما۔ علمر ب وی کام کروں گا جس کے لئے میں عبان آیا ہوں "۔ رے کرنل نے جے چوہڑہ کے نام سے یکارا گیا تھا کاندھے اچکاتے ائے جواب دیا۔

· نھیک ہے۔ شروع کریں کام :..... کرنل پرشاد نے کہا تو

شکیل اور صفدر چاروں کے ہاتھ اور پر پیڈز کے ساتھ رسی کی مدد ۔ بھی باندھ دیئے ۔ " اب تو ياني بلا دو" ..... جوليان كما توكرش اور را مور دونون بے اختیار ہنس پڑے۔ " تم واقعی بے حد صلاحیتوں کے مالک ہو۔ مسلح افراد کی موجو اگر میں بھی اس آدمی نے جس طرح بغیر محوس ہوئے کلب کول .. ہیں اس پر تھے واقعی حیرت ہو رہی ہے "۔ راتھور نے بنستے ہوئے کا " ابھی حمس نجانے کتن حرتوں سے دویار ہو ناپرے گا"۔ جو نے جواب دیا اور بھر دا تھور کے کہنے پر کرشن نے مد صرف جو رہا با صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھی یانی بلایا۔ تتوبرنے بینے سے انکار کر رہ تھا۔اس کے چرے پرابھی تک عصے کے باثرات موجو دتھے۔ "كاش تم كي ندروكتين سوليه اب محجه ليخ آب پرغصه آرہا ... که میں نے ممہاری بات کیوں مانی "..... خاموش پرے ہوئے تنو نے اچانک بزیزانے والے لیج میں کہا۔ وہ اب یا کیشیائی زبان میں " خاموش رہو تنویر۔ الیا نہ ہو کہ ہماری بلاکت کے احکا وے دینے جائیں "..... اس بار صفدر نے سور سے مخاطب ،و کہا۔ " تو کیا باقی ساری عمر ای طرح گزار دو گے۔ ہم سیکرٹ سران کے رکن ہیں کوئی عام لوگ نہیں ہیں "...... تنویرنے جواب دیا۔

چوپرہ نے کہا اور کر تل پرشاد نے اثبات میں سربطا دیا اور مجروہ وہاں موجود مسلح محافظوں کی طرف مرا گیا۔ \* تم دونوں باہر جاؤ۔ راہداری کے آخر میں پہرہ دو لیکن خیال رکھنا کر تل صاحب کو ڈسٹرب نہیں کرنا "...... کر تل پرشاد نے اہل مسلم محافظوں سے کہا۔

" میں سر "....... ان دونوں نے مؤدبانہ لیج میں کہااور مجردہ آری سے مڑے اور کمرے سے باہر جلے گئے سان کے پیچے کر نل پرشادیمی کمرے سے نکلا تو کر تل چوپڑہ مزااور اس نے جا کر وروازہ اندر ہے لاک کر دیا۔۔ "کیا تم واقعی اس قدر خطرناک لوگ ہو جس قدر کر نل پرشادیا

رہا تھا "...... کر تل جویزہ نے دروازہ لاک کر کے مزتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب آپ سب سے مبط تو خدا کا شکر ہے کہ آپ بھی زندہ نیچ گئے ہیں لیکن یہ بات میری مجھ میں نہیں آئی کہ آپ لئے کر تل پرشاد کو کیوں واپس جیج دیا ہے "...... اچانک کیپٹن شیل نے کہا تو نہ صرف باتی ساتھی بلکہ کر نل چوپڑہ بھی بے افتتیار انجمل

بڑا۔ \* عمران۔ کون عمران۔ کس کی بات کر رہے ہو"...... کر نل چھبڑہ نے انتہائی حیرت بحرے لیج میں کہا۔

بعبرہ سے انہاں میرت جرئے ہے ہیں ہا۔ "اده-اده- تم دافق عمران ہو۔ یا اللہ تیرا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ تو نے پاکسٹیا کے عوام پر مهربانی کر دی ہے "...... اچانک جو لیانے میر کرتل چوپڑہ ہے انتظار ہنس پڑا۔
" تو جہادا کیا خیال ہے کہ میرے پاس کوئی مضین ہے جنہ
میں بٹن پریس کروں گا اور بیر کی یوانا نٹروع کر دیں گے۔ کر
پرشادیہ انتیائی ذبئی یکسوئی اور سکون کا کام ہے۔ ایک آدی ہے ان
معلومات عاصل کرنے میں مجھے کم از کم ایک گھنٹہ لگ جائے او
اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ عباں ہر طرف ہے سکون ہو۔ جن نا
سب بند ھے ہوئے ہیں اس لئے تم ان محافظوں کو عباں ہے بنا
سب بند ھے ہوئے ہیں اس لئے تم ان محافظوں کو عباں ہے بنا
صورت بھی مجھے ڈسٹر سے سکریں اور تم بھی لینے آفس میں ب
بیٹھو۔ جب کام ختم ہو جائے گا تو میں خود تمہارے آفس آکر انہ
سیٹھو۔ جب کام ختم ہو جائے گا تو میں خود تمہارے آفس آکر انہ
سیٹمو۔ جب کام ختم ہو جائے گا تو میں خود تمہارے آفس آکر انہ

کو آگاہ کر دینا اسس کر تل چھیڑہ نے کہا۔

اوک فصیک ہے۔ لین خیال رکھنا یہ دنیا کے انتہائی فطر۔

ترین ایجنٹ ہیں۔ بہلے تھے بھی شاگل صاحب کی بات پر بیتین
تھالیکن جس طرح انتہائی زخمی ہونے کے باوجود ان لوگوں۔

ہونے کی جدوجہد کی ہے اس سے تھے لیتین آگیا ہے کہ یہ،
ناممکن کو ممکن بنا بحتے ہیں اسس کر تل پرشاد نے کہا۔

ماممکن کو ممکن بنا بحتے ہیں اسس کر تل پرشاد نے کہا۔

مامکن کو ممکن بنا بحتے ہیں اسس کر تل پرشاد نے کہا۔

عبط ان کے ذہن سے رابطہ کر کے ان کے ذہنوں سے فرار: ا حذبہ فتم کر دوں گا بجربیہ کینچوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے ۔ ا تمی اس لئے مجھے بقین ہو گیا کہ آب کرنل چوپڑہ نہیں ہیں بلکہ آپ علی عمران ہیں "...... کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرلتا س ہوئے کہا۔ اور تم نے کسے بہان ایا۔ کیشن عمیل کی طرف سے قام سنائی گئی باتوں کے علاوہ اور کوئی یوائنٹ تھا مہمارے ذہن میں "۔ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر چھے مٹتے ہوئے کہا کیونکہ اس دوران اس نے تنویر کے دونوں بازوؤں کی نه صرف رسیاں کھول دی تھیں بلکہ کلب بھی کھول دیئے ۔ م جب کیپٹن شکیل نے حمہارا نام لیا اور اس کے جواب میں تم نے جس مخصوص انداز میں اپنے نام کو دو بار دوہرایا اس مخصوص اندازے مجھے لقین ہو گیا کہ تم داقعی علی عمران ہو مسسہ جولیا 🖸 جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا۔ اب وہ صفدر کو آزاد کرانے میں مصروف تھا جبکہ تتویر بیڈ ہے اتر کر کیپٹن ا شکیل کو آزاد کرانے میں مصردف تھا۔ " اليماليد بات ب" ..... عمران في بزك مايوساند لجع مين كما توجوليا بے اختيار چونک پري ۔ م كيا- كيا مطلب يه تم في اس قدر مايوساند انداز ميس بات کیوں کی ہے میں جوالیا نے انتہائی بے چین سے لیج میں کہا۔ " میں موج رہاتھا کہ شاید تم نے دل کی آنکھ سے مجھے پہیان لیا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب ویا تو سب بے اختیاہ

کیج میں کما تو کرنل چوپڑہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب محج واقعی بقین آگیا ہے کہ تم دنیا کے خطرناک سیرت ایجنٹ ہو مسسد اس بار کرنل چوہرہ نے عمران کی آواز میں کہا تو صفدر اور تنویر دنوں کے ستے ہوئے چبرے بے اختیار کھل اٹھے۔ " اوه خدایا۔ تو واقعی رحیم و کریم ہے "..... صفدر اور تتویر دونوں کے منہ سے ہیک وقت نکلا اور عمران بے اختیار مسکرا ویا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے تنویر کے بازو کھولنے شروع کر دیئے۔ " تم نے محجے کیے بہچان ایا۔ کیا میرا میک اب چیک کر ایا ہے تم نے " ..... عمران نے ہاتھ کھولنے کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل ے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لیجے میں حقیقی حیرت تھی کیونکہ کیپٹن شکیل نے جس طرح بغیر کسی شک وشبے کے اسے پہمان کر براہ راست بات کی تھی اس سے عمران واقعی حیران ہوا تھا۔ م آب کا میک آپ تو مکمل تھا عمران صاحب لیکن آپ کا قدوقامت ویکھنے کے بعد جب آپ نے محافظوں اور کرنل پرشاد کو باہر مجھوایا اس کے ساتھ ہی آپ نے ذہن چیکنگ کی بات کی اور بھر جس طرح آپ نے ان کے جانے کے بعد وروازے کو اندر سے لاک کیا ان سب یوانش نے آپ کو پہچانے میں مدو دی لیکن سب ہے اہم اور وزنی یوائنٹ آپ کی آنگھوں میں ذہانت کی وہ مخصوص جنگ

تھی جو آپ کے وروازہ لاک کر کے واپس مزتے ہوئے مجھے نظر آئی

کمیں۔ باتی ہم ہر صال ٹھیک ہیں '۔۔۔۔۔ کمیٹن شکیل نے کہا۔ ' میں بھی چل سکتا ہوں۔ گولی نے زخم ڈالا ہے ہڈی نہیں ' نی ۔۔۔۔۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ، ہمیں مہاں سے فرار ہونے کے لئے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہو گ ارنہ ہم پیدل یا جیب پرمہاں سے کسی طرح بھی ند نکل سکیں گے اں لئے وسلے تو تھے یہ معلوم کرنا ہو گا کہ ہیلی کاپٹر کہاں موجود ہیں ادر باہر موجود فوجیوں کو میں اندر بلواتا ہوں ان میں سے ایک ہے 🔾 باجه کچه بو جائے گی جبکہ اس طرح دو مشین کنیں بھی تمہیں مل الم مائیں گی"...... عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔اس نے 🚽 اردازه کھولا اور باہر ٹکل گیا۔ " عمران صاحب کی بلاتنگ واقعی بے داغ ہوتی ہے۔ وہ اس انداز میں یہاں بہنچ ہیں کہ کسی کو ان پر شک تک نہیں ہوا"۔ ان معاملات میں اس کا ذہن سپر نیچرل انداز میں کام کریا ع اسس تتویر نے جواب دیا اور سب اس کی بات پر بے اختیار مسكرا دييئے سبحند محول بعد باہرے قدموں كى آوازيں ائجريں تو وہ ب تیزی سے دروازے کی دونوں اطراف میں دیوار کے ساتھ لگ ار کورے ہو گئے لیکن ان کے جمروں پرید محسوس کر کے حیرت کے أثرات ابجرآئے كه آنے والا ايك آدمى تھا اوريد لامحاله عمران ك نه موں کی آواز تھی۔

جولیا کی طرف بڑھ گیا۔ " بہرمال تجمے یہ دیکھ کر خدشہ ہوا ہے کہ تنویر نے تم پر کیپٹن شکیل کو ترجع دی ہے حالانکہ میرا خیال تھا کہ آزاد ہوتے ہی دہ سب سے پہلے تمہاری طرف بڑھے گا"...... عمران نے رسیاں کھولتے ہوئے مسکراکر کما۔

" تتویر بھے سے ناراض ہے" ...... جو لیانے مسکراتے ہوئے کہا۔
" الیمی کوئی بات نہیں ہے۔ مس جولیات تو میں ناراض ہو ہی
نہیں سکتا۔ ولیے تجھے یہ انچھا نہیں نگا کہ میں ساتھ والے بیڈ پر موجود
کیپٹن شکیل کو چھوڑ کر جولیا کی طرف جاتا" ...... تتویر نے کہا تو
همران ہے اختیار مسکرادیا۔

، " مرف صفدر صاحب کی ٹانگ زخی ہے۔ یہ شاید چل یا دوڑ نہ

" میں عمران ہوں "...... عمران نے دروازہ کھول کر اندر وائر

ا دوه اگر ایسی بات ب تو پر تهبین کسی صورت اس کرنل بشاد کو دالی نہیں بھیجتا چلہئے تھا"..... جو لیانے چونک کر کہا۔ " کیوں۔ کیا ہوا"..... عمران نے جو نک کر حیرت بجرے لیج W مِن كِها - باقى ساتھى بھى جولياكى بات سن كرچونك بري تھا۔ و صدر کی اصل کال کسی بھی وقت آسکتی ہے اور پھر لامحالہ یہ بات سامنے آ جائے گی اور ہمیں تیہ بھی ند حل سکے گا" ...... جوایا نے كباتواس بار محادرياً نهي بلكه حقيقياً عمران ب اختيار الجمل بزا-- اوه اوه وري بير اوه بيد يو ائتث تو مير دين مي بي نه ا یا تھا۔ اوه داب ہمیں فوری ایکشن میں آنا چلہے مسسد عمران نے لا لین اس سے عملے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے کی دوسری طرف رابداری میں سے تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دینے لکیں اور اوازدں سے ظاہر ہو رہاتھا کہ آنے والے کافی لوگ ہیں اور وہ خاصے ہوش بجرے انداز میں آرہے ہیں۔

ان کے آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ معالات دافعی بگر گئے ہیں۔ ⊘
میں سب سے بہلے آنے والے کو قابو میں کروں گا جبکہ تم نے باقی
الراد کو گولی مارتی ہے "...... عمران نے جیب سے سائیلنسر نگا ایک
مجونا ساجد ید ساخت کاریو الور نکال کر تتویر کی طرف بڑھاتے ہوئے
الماور تتویر نے اشبات میں سر بالا ویا۔ اس کے ہجرے پر لیکھت چک آ
کی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک بار کیج دروازے کی

مائیڈوں میں چوکے انداز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ چند لمحول بعد

ہوتے ہوئے کہا اور مجراس نے وروازہ بند کر دیالیکن اے لاک ، کیاالہ اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی۔ " ان مسلح افراد کا کیا ہوا ہے "...... جولیا نے حیرت بجرے کی " وہاں ایک آدمی تھا اور بے حد ہوشیار اور چو کنا تھا اس لئے کی اس کو ویس ختم کرنا پرا۔ میں نے اے ایک الماری میں ڈال کر او پر كباس دال ديية بين اب من خودي باهر جانا مو كا" ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ " محجے دو گن '..... تتوبرنے کہا۔ " نہیں - ہم نے حذباتی قدم نہیں اٹھانا ورند اس بار معاملات سنبھل نه سکیں گے مسلے بھی میں نے تحریب آزادی سے ادے ۔. ٹرائسمیٹر کال کر سے کرنل پرشاد سے بطور صدر کافرستان بات کی می اور اے حکم دیا تھا کہ حمیس فوری ہلاک مذکیا جائے بلکہ حمیس زند، رکھا جائے اور حہارا علاج کیا جائے تاکہ تم سے حہارے لیڈر ، بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور اس کال سے بی تھے ت مبا

کہ صدرنے پہلے تمہاری فوری ہلاکت کا حکم دیا ہوا ہے۔اگر میں کال

نه كرياتو معاملات واقعي خراب ہو جاتے"...... عمران نے جواب

۱۰ کیج میں کہا۔

Ш Ш Ш

a k S

0

m

، ان لئے تم جار مسلح افراد لے کر ہمیں ہلاک کرنے مہاں م لین اس کے باوجو دمیں نہیں جاسا کہ تم جسے اچھے آدمی کو اں اس سے مہاری بہتری ای میں ہے کہ مہاری جو بات اب سے ہوئی ہے وہ تفصیل سے بتا دو مسسد عمران نے

عد تهيس كي معلوم بوارتم تويهان بو "..... كرنل

ا تنائی حیرت بھرے کیج میں کہا۔ ، الله كم تم سے صدركي آواز اور اليج ميں بات كرنے والا مس · ، تم جس انداز میں آئے ہو اس سے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ الرتم زندہ رہنا چلہتے ہو تو سب کھے تفصیل سے بنا دو"۔

ا تم خود عمران ہو۔ ان کے لیڈر "..... کرنل پرشاد نے م فنے ہوئے کما۔

ید میرا نام علی عمران ہے اور اب سنو میرے پاس مزید له لئے وقت نہیں ہے " ...... عمران کا لجبہ انتہائی سردتھا اور لا نے تفصیل سے متام ہونے والی بات دوہرا دی۔ م نے داپس جا کر رپورٹ دینی ہے "...... عمران نے کہا۔ ، ..... کرنل پرشاد نے جواب دیا۔ ا، کا پٹر چھاؤنی میں کہاں موجو د ہے "……عمران نے یو چھا۔ او تو"...... كرنل برشاد كچه كينة كية رك گياسـ اس كاانداز

دروازہ ایک دھماکے سے کھلااور سب سے پہلے کرنل پرشاد اتھل اندر داخل ہو رہاتھا کہ عمران کسی بھوے عقاب کی طرح اس پر بم اور اسے تھسٹتا ہوا دروازے کے بٹ کے پیچھے لے گیا۔اس کا ا بائق کرنل پرشاد کے منہ پرجماہوا تھا اور دوسرا بائق اس کے سینے گردجماہوا تھا۔ای لمح چار مسلح آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے نو کہ یکفت تنویر نے بسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور بھراس سے جہلے کہ ، سنجلتے چاروں ی چیختے ہوئے اچھلے اور نیچ کرتے طلے گئے ۔ ایک ، يم تتور نے ٹريگر دبا ديا اور دوسرے کمے نيچ گر كر تربيتے ہون، چاروں آدمی ختم ہو گئے جبکہ ان سے ملنے والی مشین گنس جولاا، صفدر نے جھیٹ لیں۔ کرنل پرشاد ابھی تک عمران کے ہاتھوں م

حکڑا ہوا تھا۔ گو اس نے اپنے طور پر خاصی جدوجہد کرنے کی کو 🐣 کی تھی لیکن ظاہر ہے عمران کی گرفت میں ہونے کے بعد وہ آسا؛ ہے کہاں لکل سکتا تھا۔

" دروازہ بند کر دو" ..... عمران نے کہا تو جولیانے تیزی ہے ا بڑھ کر دروازہ بند کر دیا تو عمران نے کرنل پرشاد کو آگے کی طرا وهکیلا اور کرنل پرشاد چند قدم لر کورانے کے بعد جینے ی سف عمران کے اشارے پر کیپٹن شکیل نے مشین گن کی نال اس سینے یر رکھ دی۔ کرنل پرشاد کا بجرہ حیرت کی شدت سے بکر سا \* سنو كرنل يرشاد محج معلوم بكد تمهاري بات صدرت ،

اليهاتما جي وه تذبذب كاشكار موربا موس ٠ كيپڻن شكيل به من تين تک گنوں گااگر تين تک يه نه ..

ٹریگر دیا وینا۔ ہیلی پیڈ ہم خود ملاش کر لس گے۔ ایک 🖰 نے سفاک کیج میں کہا۔

\* میں بتا تا ہوں۔وہ حجاؤنی کے مقبی حصے میں ہیں۔ان ا علیحدہ ہے "...... کرنل پرشاونے جلدی سے جواب ویا۔ "اس سيكشن كاانجارج كون ب " ...... عمران في يو تها.

ی کرنل شیر سنگھہ "...... کرنل پرشاد نے جواب دیا۔ " او کے ہٹ جاؤ کیپٹن شکیل"..... عمران نے کیپٹن (ا

مخاطب ہو کر کما اور اس کے ساتھ بی وہ خود بھی آگے برم کیپٹن شکیل صبے ی پیچے بطاعمران کا بازو تیزی سے گھواا پرشاد چیخنا ہوا اچھل کرینچ گرا<sub>ی</sub>ی تھا کہ عمران کی لات م

آئی اور دوسرے کمح کرنل پرشاد ایک جھٹکے سے ساکت ہوگ و كيپنن شكيل اس كي يو شفارم الآر كرتم بهن لوت

نے کما اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی یو نیفارم کے بار شروع کر دہیئے۔

" کیا ہوا۔ کیا تم خود" ..... جولیانے اے بٹن کھولنا

نہیں میں ماسک میک آپ باکس نکال رہا ہوں". نے مسکراتے ہوئے کہا اور بھراس نے اندرونی جیب سے ا

ال كر كيپنن شكيل كي طرف برما ديا۔

· لیاکرناہے اس بار صفدرنے کہا۔

. ب بھی ماسک میک اب کر نور باہر کرے میں یو شفار مز ، ٥١٠ بن لينا كيونكه ان مرده فوجيوں كى گولياں كھانے ك

ا سے والی آفس جائیں مے اور وہاں سے جیب لے کر <sup>4</sup> ٹن کی طرف بڑھ جائیں گے "...... عمران نے کہا تو سب

٠٠ س سربلا ديئے ۔ . اران صاحب صدر صاحب تو ربورٹ کے انتظار میں ہوں

مغددنے کہا۔ ا ک لئے تو میں نے آفس جانے کی بات کی ہے پہلے میں

'من کروں گا کہ عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں م رحیں گے "..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور

٠ : همئن انداز ميں سربلا ديا۔

ر مز داغدار ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم اس وروازے کو باہر

m

Ш

Ш

Ш

ρ

a

S

" اوہ اوہ - وہری بیڈ - یہ کہا ہوا ہے - آؤ میرے ساتھ " - ڈاکٹر

گویال نے گھیرائے ہوئے لیج میں کہااور اکٹے کرتیزی سے درواز <u>لل</u>ا کی طرف بڑھ گیا۔ آنے والا جو نیئر ڈا کٹر اس کے بیچیے تھا۔ W م تم نے کسی اور کو تو نہیں بتایا لاش کے بارے میں ڈالکٹا شكلا ...... تموزا ساآك بزسة بوئ ذاكر كويال نے كرون موزكر بھے آنے والے جو نیئر ڈاکٹر سے کما۔ " نہیں جناب۔ میں تو لاش دیکھ کر بو کھلا گیا اور سیدھاآپ کے یاس آیا ہوں "...... ڈا کم شکلانے جواب دیا اور پھر تھوڑی در بعد وہ ذریس روم میں داخل ہوئے۔ " کہاں ہے لاش"...... ذا کمر گویال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے " اوھر سرساس خانے میں "...... ڈا کٹر شکلانے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور تیزی سے ایک بڑے سے نوانے میں بڑی ہوئیں یو نیفار مز نکال أ کر فرش پر پھینکنا شروع کر ویں۔ " اوہ واقعی –اے باہر نکالو" ..... ڈاکٹر گویال نے ہونٹ چماتے ہوئے کہا کیونکہ واقعی ایک فوجی کی لاش اندر موجو و تھی۔ ڈا کٹر شکلا نے لاش کھینے کر باہر تکالی اور فرش پر ڈال دی۔ "اوہ۔ یہ تو کرشن ہے جبے میں نے یا کیشیائی ایجنٹوں کی نگرانی پر" نمینات کیا تھا۔ اوہ۔ ویری بیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ایک باد بچر فرار ہو گئے ہیں۔آؤ میرے ساتھ "...... ڈا کٹر گو مال نے لاش

واکثر کویال اینے آفس میں بیٹھا کسی فائل کے ملا مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک جو نیئر ڈاکٹر حواس ۱۴ میں اندر داخل ہوا تو ڈا کٹر گویال بے اختیار چونک پڑا۔ " کیا ہوا ہے۔ کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئ ہے"...... ذاک نے انتہائی حیرت بجرے لیج میں کہا۔ " سر۔ سر۔ ڈریس روم میں ایک فوجی کی لاش پڑی ،ولی آنے والے نے اس طرح حواس باختہ سے کیج میں کہا۔ · فوجی کی لاش اور ڈریس روم میں ۔ کیا مطلب ۔ کیا تم . · ` ہو"..... ڈاکٹر گویال نے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " سر۔ سر۔ میں نے خود دیکھی ہے۔ میں یو نیفارم زلا چیکنگ کے لئے کہ ان کے پیچھے لاش موجود تھی۔اس کی اُ ہوتی ہے "......آنے والے نے کما۔ و آؤمیرے ساتھ "..... ڈا کر گو پال نے کہا اور تیزی سے واپس کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں الک لحاظ سے دوڑتے ہوئے والی اں کی طرف بڑھنے لگے۔ آفس میں پہنچتے ہی ڈا کٹر گوبال نے فون کا میر اٹھا یا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیہے ۔ سيس " ...... رابطه قائم موت بي الك مردانه آواز سنائي دي .. · ہسپتال سے ڈاکٹر کویال بول رہا ہوں۔ کون بات کر رہا O ٠٠- ذا كُرْ لُو يال نے تيز ليج ميں كہا۔ " ميجر تھاكر بول رہا ہوں سيد كوارثر آفس سے"..... ووسرى مرف سے اس بار مؤدبانہ کیج میں کہا گیا۔ " كرنل پرشاد كهال بين "...... ذا كثر كو بال في بونك مسخية وئے کہا۔ وہ کرنل چوپڑہ کے ساتھ ہیلی کا پٹر سیکشن کے کرنل شیر سنگھ ، ملنے گئے ہیں جتاب۔ ابھی وس منٹ وسلے روانہ ہوئے ہیں ۔ ٠ سرى طرف سے جواب ديا گيا اور ڈا کثر کو پال بے اختيار اچھل برا۔ " کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کرنل پرشاد زندہ ہیں۔ کیاتم نے انہیں رد میصا ب "..... ڈا کٹر کو پال نے اس بار قدرے ہو کھلائے ہوئے المي س كما – و بی مرسبهان آفس سے انہوں نے صدر صاحب سے فون پر ات كى بــ ليكن آپ كيول اليماكم رب بيس كه ده زنده بيس كيا طلب ہوا"..... ميم تھاكرنے حيرت بحرے ليج ميں كمار

کو عورے دیکھتے بی جے کر کہا اور تیزی سے ذریس روم کے اندرولی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " مر- مر- دہاں خطرہ نہ ہو" ..... اس کے بیجے آنے والے زاک شكلانے سمے ہوئے ليج میں كہا۔ " لاش كى حالت بما ربى ب كه اس مرك بوئ كافي زباد وقت كرر جا إراس كا مطلب ب كه وه لوك كافي ويروسط نكل ك. ہوں گے اس لئے اب تو صرف رسی چیکنگ بی ہو گی۔ کمرہ بقیناً الل پڑا ہو گا"...... ڈا کٹر کو بال نے کہااور تیزی سے آگے بڑھیا جلا گیا۔ ب راہداری میں سے گزر کر وہ جب اس کرے کے دروازے پر پہنچ جس میں یا کیشیائی ایجننوں کو رکھا گیا تھاتو دروازہ بند تھا۔ "اوه-وروازه بابرے لاک کیا گیاہے" ...... ذاکر کو یال نے ک اور اس کے ساختے می اس نے ناب کو گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے کمجے وہ اچھل کر اندر داخل ہوا۔ " اوہ سیباں تو قبل عام ہوا ہے۔ ادہ۔ اوہ کرنل برشاد کی لاش اور اس حالت میں "..... ذا كر كويال نے انتهائي حيرت بجرے اندا میں فرش بربری ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ " مر- كرنل پرشاد كالباس الاراكيا بي " ...... ذا كر شكان بي حيرت بحرب لهج ميں كها۔ " ہاں۔ میں دیکھ رہا ہوں۔اس کا مطلب ہے کہ معاملات ہے سا سنگین ہیں۔ان میں سے کسی نے کرنل پرشاد کی یو نیفارم بہن ل

، نے کہا کیونکہ میج ٹھاکر نے اسے بتایا تھا کہ کرنل پرشاد آفس میں 🔟 وہ ہملی کا پٹر کی طرف گئے ہیں۔ان کے ساتھ ماؤشین بریگیڈ کے ال چوپڑہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی تین ماتحت بھی ہیں۔ وہ سار ساحب کی ہدایت پر کسی خفیہ مشن پر جا رہے ہیں لیکن آب ان بوچه رہے ہیں "...... كرنل شير سنگھ نے حيرت بجرے ليج ' کیا وہ برواز کر گئے ہیں ' ...... ڈا کٹر گویال نے یو جھا۔ ا بھی نہیں۔ ابھی کچے دیر ہے کیونکہ طویل فاصلے کے لئے سپیشل اللہ ون ہملی کا پٹر تیار کیا جا رہا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر ما ب- آب کھل کر کیوں نہیں بتاتے ۔آب کا اچھ بھی مشکوک سا . • ' ..... کرنل شیر سنگھ نے کہا۔ ا كرنل شير سنگھ - وہ اصل كرنل برشاد نہيں ہے - كرنل برشاد الاش مسيسال ك اكب كرے ميں بري موئى ب اور ساتھ بي جار لم محافظوں کی لاشیں بھی میں نے خود ویکھی ہیں اور دہاں جس ا ، میں فرار ہو جانے والے یا کیشیائی ایجنٹوں کو رکھا گیا تھا اور اں نے دو مسلح محافظوں کو وہاں تعینات کیا تھا۔ان میں سے ایک الاولا كى لاش ڈرليس روم سے ملى ہے۔ وہ يا كيشيائى ايجنث ہيں اور ا لل چوبژه نبمی اصل نہیں ہو سکتے تم انہیں فوراً گر فقار کر لو وریہ وہ ١١، هو جائيں گے "...... ذا كثر كو يال نے چيجنتے ہوئے كہا۔ m

" کرنل پرشاد کی لاش ہسپتال کے اس خصوصی کمرے میں ب ہوئی ہے جہاں ان زخی یا کیشیائی ایجنٹوں کو رکھا گیا تھا۔ ان یو شیفارم بھی غائب ہے۔میں نے خوداین آنکھوں سے یہ لاش دیا ہے۔ میں کر فل شیر سنگھ سے بات کر تا ہوں ۔ان یا کیشیائی ابناء كوعبان سے نكانا نبين جائے "..... ذاكر كو يال في چيخ ہوئ ؟ میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دیا کر ہاتھ ہٹایا اور ، تیری سے منبر پریس کرنے شروع کر دیے ۔ چونکہ وہ جماؤنی ہسپتال کے انجارج تھے اس لئے جھاؤنی کے تمام شعبوں کے ایا۔ صاحبان سے ان کے قریبی تعلقات تھے اور ان کے ورمیان اکثر با چیت ہوتی رہتی تھی اس لئے اے سب کے نمبر معلوم تھے۔ · يس - ميلي كاپٹر سيكشن ·..... رابطه قائم ہوتے ہي ايك تي مردانهٔ آواز سنانی دی ۔ میں ذاکر گویال بول رہا ہوں۔ کرنل شیر سنگھ سے بات کرن جلدی اور فوراً مسسد ڈا کٹر کو یال نے تیز لیج میں کہا۔ " میں سر۔ ویٹ فارون منٹ "..... دوسری طرف سے موار " بهيلو كرنل شير سنگھ بول رہا ہوں"...... پحند كموں بعد ا بعاري سي آواز سنائي دي ۔ " ذا كمرْ كويال بول رہا ہوں كرنل شير منگھ - كيا كرنل ا حمارے یاس موجود ہیں"..... ڈاکٹر گویال نے ہونے جا

" کیا۔ کیا کہ دہے ہیں آپ ہیہ کیے ہو سکتا ہے۔ کرنل برشان

· سر۔ میں ڈاکٹر گویال بول رہا ہوں راگو چھاؤنی سے اور سر <sup>WM</sup> ، لیٹیائی ایجنٹ ایک بار بھر فرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کمانڈنگ W ل كرنل پرشاد كو ملاك كر ديا ہے "...... ذا كثر كو بال ف تيز تيز W علا کیا کہ رہے ہیں آپ کیا آپ اصل ڈاکٹر کو بال ہیں "-، ری طرف سے انتہائی حیرت بجرے کیج میں کہا گیا۔ · يى سرمە ىي اصل دا كثر گوپال بول رہا ہوں سر "مدذا كثر گوپال · نے اتبائی حیرت بھرے کیج میں کہا۔ اليكن وبط توآب نے خود محج فون پر بتايا تھاكه كرنل پرشاد نے ن یا کبیشیائی ایجنٹوں اور کرنل چوپڑہ کو جو ان کا لیڈر تھا چار مافظوں کے ساتھ جا کر ہلاک کر ویا ہے اور آپ نے خود ان لاشوں ل ، یکھا تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یا کمیشیائی ایجنٹ فرار ہو رہے 🗤 اور کرنل پرشاد ہلاک ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا"۔ صدر 🏿 ف این عمدے اور وقار کے خلاف تقریباً طلق کے بل چیختے ہوئے . - سس ۔ سر۔ میری تو پہلے آپ سے کوئی بات ِ نہیں ہوئی اور م ں س نے ان لاشوں کو دیکھا ہے "..... ڈاکٹر گو پال نے انتہائی ہے ت مجرے کیجے میں کہا۔ · اوه۔ اوه۔ ویری بیڈ۔ جلای بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ جلای ·۔

اصل ہیں۔ میں ان سے خود طاہوں میں کرنل شیر سنگھ نے اتبار بو کھلائے ہوئے کچے میں کہا۔ مس ورست كه ربابون اوريه من لين كرنل شير سنكه الرب لوگ فرار ہو گئے تو بچر تہیں دنیا کی کوئی طاقت کورٹ مارش . . ند بچاسکے گ۔ تم انہیں گرفتار کروسی صدر صاحب سے خور با: كرتابون "..... واكثر كوبال في كها اور اس كے ساتھ بي اس ب تیزی سے کریڈل دبایا اور بھرہائھ ہٹا کر اس نے تیزی سے پریذیڈ 🖈 ك مخصوص منبريريس كرف شروع كروية - وه جونكه طويل مرم سے بریذیڈن باوس میں صدر کا ذاتی معالج رہ چکا تھا اس ك. صرف صدر اے اتھی طرح جانتے تھے بلکہ اس کے پاس ان ا خصوصى تنبر بمحى تھا۔ " بهلو ملرى سيكر ثرى أو بريذيذ نك "..... رابطه قائم بوت 🖔 ملڑی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔

بات کرائیں اف از موسف ایمر جنسی "...... ذا کر گو بال فے تیز ایکی میں کہا۔ میں کہا۔ " اوک سہولڈ آن کریں۔ میں معلوم کرتا ہوں "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ایس "..... جند کموں بعد صدر کی جماری اور باوقار آواز سال

" راگو چھاؤنی سے ڈاکٹر گو پال بول رہا ہوں۔ صدر صاحب ...

Ш Ш

Ш

شاگل کا ہمیلی کا پٹر نماصی تیز رفتاری ہے را گو جھاؤنی کی طرف اڑا K ملا جا رہا تھا۔شاگل سائیڈ سیٹ پریٹٹھا ہوا تھا۔اس کا چرہ سا ہوا تھا 🗧

ادر ہوند مھنچ ہوئے تھے۔اس سے ذہن میں اس وقت سے مسلسل امماكے ہو رہے تھے جب سے صدر مملکت نے اسے كال كر كے بتايا ہے

نما کہ کرنل چوپڑہ کے روب میں عمران وہاں پہنچا تھا اور صدر نے النل برشاد سے كه كريا كيشيائي ايجنئوں اور كرنل چوبرہ كا خاتمه كرا

ا یا تھا۔اے یاد تھا کہ اس کی موجو دگی میں فرسٹ چکی یوسٹ ہے ل نل پرشاد کو فون آیا تھا کہ ماؤنٹین بریگیڈ کے کرنل چوپڑہ آئے ہیں

ادر انہیں یا کیشیائی ایجنثوں کے سلسلے میں صدر صاحب نے بھیجا ہے لین اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال ند تھا کہ کرنل

ہ پڑو کے روپ میں عمران بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب اپنے آپ پر غصہ 🤍 کھا رہا تھا کہ اگر وہ فوراُ وہاں ہے روانہ نہ ہو جاتا تو وہ خو د اس کر ٹل 🕝

صدر نے ایک بار پر چیخ ہونے لیج میں کہا تو ڈاکٹر گویال جلدی جلدی ساری بات بتا دی۔

" اوه - میں انہیں زندہ کافرستان سے نہیں نکلنے دوں گا"۔ دور طرف سے چے کر کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ا گوپال نے بے اختیار ایک طویل سانس پیتے ہوئے رسپور رکھ رہا۔ " یہ صدرصاحب کو کیا ہو گیا ہے۔جب میں نے ان سے بات نہیں کی تو بھر "..... ڈاکٹر گویال نے بزیزاتے ہوئے کہا۔ " سران لاشوں کا کیا کرنا ہے"..... اچانک سلمنے بیٹے ہو. ڈا کٹر شکا نے کہا تو ڈا کٹر گو بال اس طرح چو نک کر اس کی طرا ویکھنے نگاجسے انہیں اس کی پہاں موجو دگی پر حیرت ہو رہی ہو۔

" اوه - پہلے یہ پاکسیٹائی ایجنٹ ختم ہو جائیں بھر دیکھیں گ مجے خود میلی کاپٹر سیکشن جانا ہو گا ...... ڈاکٹر گوبال نے کہا اور او كرتيزى سے دروازے كى طرف بڑھتے علے گئے ۔

" سر- میں ساتھ جلوں "..... ذا كر شكانے بحى ستھے آتے ہون

" ہاں آؤ"..... ڈا کٹر گویال نے مڑے بغیر جواب دیا اور بھر آفس سے باہر نکلتے علے گئے اور پر تھوڑی در بعد وہ دونوں جیب میں بنے تیزی سے میلی کا پڑسکشن کی طرف بڑھے علی جارہے تھے۔

- بهلو بهلور چیف آف کافرستان سیرٹ سروس شاگل کالنگ LU ادور "..... شاكل نے بار مار كال ديتے ہوئے كما۔ · میجر شماکر فرام ہیڈ کوارٹر آفس بول رہا ہوں سر۔ اوور "۔ پہتد<sup>ا</sup> لوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ " كرنل پرشاد سے بات كراؤ نائسنس - تمبين نہيں معلوم كه : بم صرف بڑے افسر سے بات کرتے ہیں۔ نائسنس۔ اوور ﴿ ٥ الل نے چیختے ہوئے لیج میں کہا۔ " وه- وه سرم بلاک کر ویت گئے ہیں سرم اوور "..... دوسری مرف سے معنز بذب سے ملجے میں کہا گیا تو شاگل بے اختیار المحل پڑا۔ ح "كيا-كيا كه رب بو-كيا مطلب-كون بلاك بواب-كس نه بلاک کیا ہے۔ اوور "..... شاکل نے انتہائی حیرت بجرے لیج مر۔ ابھی تھوڑی ویر پہلے چھاؤنی کے ہسپتال سے ڈا کٹر کرنل ا بال ک کال آئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرنل پرشاد کی لاش ببتال کے خصوصی کرے میں بری ہوئی ہے سر-اور اس کے ساتھ ا، محافظ بھی بلاک ہو کیے ہیں سر۔ حالانکه کرنل پرشاد اور کرنل ا پڑہ سہاں آفس میں موجود رہے ہیں سر۔ ان کے ساتھ تین اور امعلوم فوجی بھی تھے۔ کرنل پرشاد نے آفس سے صدر صاحب کو ان کیا اور کافی دیرتک باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ سب ان کی جیپ ی موار ہو کر ہیلی کاپٹر سیکشن کی طرف بھی گئے لیکن ابھی بعد کھے چوپراہ کو چیک کر کے اے کولی مار دیا۔اس طرح مد صرف عمران ا ختم کرنے کی اس کی دیر سنے حسرت یوری ہو جاتی بلکہ اس کا کریڈٹ بھی اے ملاً لیکن اب تو ظاہر ہے یہ کریڈٹ کرنل پرشاد نے ماسل كريا تحااوروه صرف اس كرنل چوپره كي بطور عمران شاخت كر ... وہاں جا رہا تھا۔ " كاش يد كر نل چوبره عمران مد مو "..... اچانك شاكل ني او في آواز میں خو د کلامی کرتے ہوئے کہا۔ "جي سر" ..... يائلك في جو تك كرشاكل كي طرف ويكست بوك "خاموش رہو " ..... شاكل نے اسے ڈانٹے ہوئے كما اور پائك ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ · یه تم ہیلی کا پٹرازارہے ہویا بیل گاڑی چلارہے ہو۔ نامسنس. کس نانسنس نے تمہیں یائل بنایا ہے۔ رفتار تیز کرواس کی ۔ شاكل نے اپناغصہ يائلك ير تكالتے ہوئے كما۔ " يس سر" ..... يائك نے جواب ديا كيونكه وہ بھى شاكل كى فطرت کو مجھما تھا اس لئے اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے مرف یس سر کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اچانک شاکل کو کوئی خیال آیا تو اس نے ہیلی کاپٹر میں نصب خصوصی ٹرالسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کر نا شردع کر دی اور بھر فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اس نے بٹن آن ک والی لانے کے لئے ۔ کیا مطلب اوور :..... شاگل نے حیران W

الرکہا۔
" جتاب یہ ہملی کا پٹر انتہائی قبیتی ہے اس لئے ہم اسے ضائع نہیں W

ا چاہتے ۔ ولیے بھی یہ ریڈیو کنزولڈ ہے اس لئے اگر وہ والیں نہ الم جائے ۔ ولی کے آئیں کا انجن کنزول کرکے اسے والیں لئے آئیں گے۔

۱۰، مسد دوسری طرف سے کہا گیا۔ میلی کاپٹر میں بیرا خونس موجو دہیں۔اوور مسسد شاکل نے کسی

ال سے تحت پو تھا۔ 'نہیں جناب۔ پیرا شو ٹس موجود نہیں ہیں۔ اودر"...... کر تل

ا عکھ نے کہا۔ سرامیلی کاپٹرسکش کئ رہاہے بجرمیں خود ہی سب کچے سنجال

ں گا۔ اوور اینڈ آل "...... شاکل نے کہا اور اس سے ساتھ ہی اس م زانسمیر آف کر دیا۔ اب ہیلی کا پٹر را گو جھاؤٹی پر پرواز کر رہا تھا کی چر تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے اسے ہیلی کا پٹر سیکشن کے خصوصی

ل بیز برا آمار دیااور بحر شامگل اچمل کرینچ اترابه در کاری در در شامگل اچمل کرینچ اتراب

م سر کرنل شیر منگھ ادھر ٹاور پر موجود ہیں سر۔ آئے سر '۔ ایک ای نے آگے بڑھ کر شاکل کو سلوٹ کرتے ہوئے کہا اور شاکل نے ات میں سربلا دیا۔ طرح مؤدبانہ لیج میں کہا اور شاگل نے اطبینان بجرے انداز میں ہلا دیا اور پجر تھوڑی دیر بعد ہی ہمیلی کاپٹر را گو چھاؤٹی میں پہنچ گیا۔ " اسے سیدھا ہمیلی کاپٹر سیکشن لے جلو "...... شاگل نے کہا گیا۔ اس کمح ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی اور شاگل نے جو ٹک ا اس کا بٹن آن کر دیا۔

" بهلو بهلو کرنل شیر سنگھ انجارج بهلی کاپٹر سیکشن کالنگ. اودر"...... ٹرانسمیڑے ایک بھاری آواز سنائی دی۔

\* یس شاکل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس انٹڈنگ یو. \* هنگ زیرجی لیمید کی

اوور" شاگل نے باوقارے لیج میں کہا۔ " اوو سیس سرس میں مرث جیکنگ کرنا چاہتا تھا کیونکہ رالًا

چھاؤنی میں امیر جنسی نافذ ہو چگی ہے۔ادور "...... کرنل شیر سنگھ نے اس بار مؤد بانہ لیچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

اوه وه پاکیشیانی مجنت کہاں ہیں۔ کیا ہوا ان کا۔ اوور میں شاکل نے ایر جنسی نافذ ہونے کاس کرچونک کر کہا۔

مرسیشل ہیلی کا پڑایکس دن لے کر دہ تھاؤنی ہے باہر جائی تع محرصدر صاحب کی کال ملی کہ یہ دشمن ہیں۔ان کے ہیلی کا پڑکر فضامیں ہی ہٹ کر دیا جائے سجتانچہ فوری طور پر ایر جنسی نافذ ک

گئ ہے اور اس کے ساتھ ہی جنگی طیاروں کا ایک سکوار ذن ان کہ والیں لانے کے ساتھ ہی جنگی طیاروں کا ایک سکوار ذن ان کہ والی لانے کے لئے جمیع دیا گیا ہے۔ اوور "...... کرنل شیر سنگھ نے

جواب دیا۔

. نهیں جانیا تھا حالانکہ کرنل شیر سنگھہ کا دعویٰ تھا کہ وہ کافرستان W م تام اعلیٰ افسروں سے ذاتی طور پر واقف بے لیکن عمران نے W ، ملد کرنل پرشاد کے آفس ہے اسے فون کر کے صدر کافرستان کی W الاميں حکم دے ديا تھا كە كرنل چوپڑہ، كرنل پرشاد ادر ان كے تين الوں كو فورى طور بران كى مرضى كام يلى كاپٹر مهيا كيا جائے تاكہ وہ البسان كا الك انتهائي اہم مثن يورا كر سكيں اس ليے كرنل شير اکھ نے زیادہ حیل و جحت نہ کی تھی۔اس نے خود ی عمران کو ہملی ابر ایکس ون کے بارے میں بتایا تو عمران نے اسے فوری طور پر الركن اوراس ميں فيول مجروان كاكبر ويا تحااور كرنل شير سنكه نے عکم کی تعمیل فوری کر دی جس کے نتیج میں وہ اب انتہائی مہنان سے میلی کا پڑس بیٹے فضا کی بلندیوں میں پرواز کر رہے و- مران نے کیپٹن سورما کو ناپال کے سرحدی شہر میمول پہنچنے کا ا تما کیونکہ مقبوضہ مشکبارے ناپال کا بد سرحدی شہر سب سے مب پڑتا تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ ایک بار وہ میمول پہنچ گئے تو وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائیں گے لیکن انہیں ابھی پرواز شروع کئے الای بی دیر ہوئی تھی کہ ہیلی کاپٹر کاٹرائسمیڑ آن ہو گیا۔ عمران مجھا راست من آنے والے ایر چیکنگ ساٹس کلیرنس مانگ رہے ال ك اور كيپڻن سوريا انہيں مطمئن كر دے گا اس لئے وہ مہنان بحرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ • ہملو ہملو کرنل شیر سنگھ کالنگ ۔ اوور "...... کیپٹن سوریا نے

سپیشل بیلی کاپر ایکس ون فضاک بلندیوں پر پرواز کر رہائی كافرستاني فوج كا ماہر پائلٹ كيپڻن سورما ہيلي كاپٹر كو پائلٹ كر رہا م جبکہ کرنل چورہ کے روپ میں عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا م کیپٹن فکیل کرنل برشاو کے روپ میں اور باقی ساتھی بھی ا 🖟 مك كئے ہوئے عقى سينوں يرموجودتھ۔سب سے آخر ميں ا بیٹی ہوئی تھی کیونکہ کافرسانی فوج سے قواعد و ضوابط کے ملام خاتون مرد فوجیوں سے بیچیے ہی رہتی تھی بشرطیکہ عہدے میں ال افسرینہ ہو۔جولیانے بھی ماسک میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ اس ا كافرستاني فوجي خاتون عني موكي تھي- عمران نے كرنل شير سنام بنایا تھا کہ بیہ خاتون ذہن میں جھانگنے کے لئے ماحول بنانے کی ب اس لئے وہ ہمیشہ اے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کرنل شی كرنل چوپره ہے مل كريبلغ تو بے حد حيران ہواتھا كيونكہ دہ ا۔

سيسيد كيي موسكا ب جاب مي والي جانا مو كاروي م یہ ریڈیو کنرولڈ ہے۔ دہ اے کنرول کر کے بھی واپس لے جا لا ہیں ' ...... کیپٹن سورما نے جواب دیا اور اس کے ساتھ بی وہ لی کا پٹر موڑنے میں بھی مصروف ہو گیا اور عمران اس کی بات س ر ب اختیار چونک پراار ریزیو کشرول بونے کا اسے واقعی علم نه تحا ا یہ اس کے نقطہ نظرے انتہائی تشویشناک بات تھی۔ کیا حرج ہے کرنل چوپڑہ ۔ ہم دوسرے ہیلی کا پٹر میں سفر کر لیں لى الله على سيت پر موجود كيپنن شكيل نے كها۔ مسط اس کو آف کرو۔ پر بات ہو گی"..... عمران نے اس بار انسیسی زبان میں کیپٹن سورماکی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو 'بن شکیل کا ہائ جملی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی کھری ہتھیلی ااار کیپٹن سورماکی گردن کے عقی حصے پر اس زور سے بڑا کہ بلن سورما بلکی می چخ مار کر آگے کی طرف جھکا۔ اس کا جسم یکفت ملا پر گیا تھا اور مچراس کے ساتھ ہی ہیلی کا پٹر تیزی سے نیجے جانے ا بنن عمران نے یائلٹ سیٹ سنجل لی اور ہیلی کا پٹر کو کنٹرول کر . مغدر اور کیپٹن شکیل نے کیپٹن سورما سے سر پر چرما ہوا اوپ اتارا اور پھراہے اٹھالیا جبکہ اس کی سینٹ عمران نے سنجمال ی تو ختم ہو جا ہے"..... صفدرنے کہا۔

جیبے بی ٹرانسمیڑ آن کیا تو کرنل شرِ سنگھ کی انتہائی چیختی ہوئی 📶 سنائی دی ۔ اور عمران تو کیا ہیلی کا پٹر میں موجود سارے ساتھی می بے اختیار اچھل بڑے کیونکہ کرنل شر سنگھ کا کال کرنے کا انداز " رہا تھا کہ وہ انتہائی جوش میں ہے۔عمران نے بے اختیار ہونٹ جمنی « میں سربہ کمپیٹن سور ما اشترنگ یو سربه اوور " به کمپیٹن سور ما ب مؤ دیانہ کھے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ - کیپٹن سورہا ہیلی کا پٹر کو فوراً موز کر واپس راگو چھاؤنی کے ا كيونك اعلى حكام نے ميلى كا برايكس ون كو چھاؤنى سے باہر ل باب یر یا بندی نگا دی ہے اور میں نے دوسرا ہملی کا پٹر تیار کروایا ب<sup>ت</sup> لوگ اس پر طلے جانا۔ فوراً لے أو اسے واپس۔ اوور " - كرنل " سنگھ نے جیجتے ہوئے کہا۔ " بین سرمه ادور " ...... کیپٹن سور مائے مؤدبانہ کیج میں جوا ویتے ہوئے کما۔ " جلدی والیں لاؤ۔ اوور اینڈ آل"..... دوسری طرف سے کہا ا ادراس سے سابقہ بی ٹرانسمیر آف ہو گیا تو کیپٹن سور مانے ٹرانس یا ۱ بٹن آف کر ویا۔ . " كر تل صاحب جمين والين جانا بو كالسين سورما سائیڈ پر بیٹے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ " اور اگر یہ جائیں تب" ..... عمران نے کہا تو کیپٹن سوریا

سکوارڈن پہنچنے سے وہلے وہلے اسے کسی مناسب بگہ پر اتارنا جاہماتھا کیونکہ اب اسے تو کیاسب کو معلوم ہو گیا تھاکہ کسی بھی ذریعے سے ان کی شاخت ہو بھی ہے اور وہ ابھی اپنے قیمتی ہمیلی کاپٹر کو بچالے کے چکر میں ہیں ورنہ وہ شاید انہیں اطلاع دیئے بغیر ہمیلی کاپٹر کو فشلا میں ہی میزائل فائر کر کے تباہ کر دیئے اور اس طرح ان کی موت سو۔ فیصد بھینی ہو جاتی اور مجر عمران نے ہمیلی کاپٹر کو ایک بڑی می مستلج چنان براتار دیا۔

" آؤ اب مبہاں ہے جس قدر جلد ممکن ہوسکے نکل جائیں کیو تکہا انہوں نے ہیل کا پٹر کو مبہاں اثرتے چمک کر لیا ہو گا اور وہ مبہاں ماڈشین چھات بردار اثار سکتے ہیں اور قربی کسی اڈے ہے بھی مبہاں فرقی دستہ چھن سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے ہیلی کا پٹر سے اثرتے ہوئے کہا اور عمران کے ساتھی بھی سرمالتے ہوئے نیچ اثراتے۔۔

" لیکن ہم جائیں گے کہاں سبہاں تو تھے دور دور تک آبادی نظر ا نہیں آری "...... تنور نے جرت بج سے بھی کہا۔ "مہاں سے مغرب کی طرف کچے فاصلے پر میں نے ایک چھوٹا ساتا

سپہاں کے سرب می سرت چہ دائے ہیں ہے ، بیت ہوں سے ، بیت ہوں سنٹر تک 'کئے جائیں ۔ پچر محفوظ ہو جائیں گے "……. عمران نے کہا اور سبب نے اشبات میں سربالا دیئے ۔ ای کمچے دور سے جنگی طیاروں کی ۔ بیٹنی ہوئی آوازیں سنائی دیئے گئیں ۔

) ہوئی اوازیں سنای دینے ملیں۔ " چھپ جاؤ۔ جلدی کرو۔ چتا نوں کی اوٹ لے لو"۔ عمر ان نے " اسے نیچے ہہاڑیوں میں چیسنک وو"....... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیچ میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ہملی کا پڑ ک بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ای لیے ہملی کا پڑکا ٹرانسمیڑ جاگ انما اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر زانسمیڑ آن کر ویا۔

مسلی ہیلو کرنل شیر سنگھ کالنگ سید کیا ہو رہا ہے۔ ہملی کا پٹر کر نیچے کیوں لے جا رہے ہو۔ اے ای بلندی پر رکھ کر لے آؤ واپس۔ اودر "...... کرنل شیر سنگھ نے چیٹے ہوئے لیج میں کہا۔

"اس کی لائنگ میں معمولی می گزیزہو رہی ہے سراس لئے تجے اے ٹھیک کرناپڑے گاورنہ گر بھی سکتا ہے۔ میں اے نیچے مناسب چگہ پراتار کر ٹھیک کر لیتا ہوں۔اوور"...... عمران نے کیپٹن مورا کے لیچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

منہیں۔ کچی نہیں ہو تا۔ ہیلی کا پٹر کو واپس لے آؤسیں نے بیٹی طیاروں کا سکوارڈن جیج ویا ہے اگر تم نے اسے واپس نہ موزا تو ہ اسے فضامیں ہی تباہ کیا جاسکتا ہے۔اوور"......کرنل شیر سنگھ نے چیچے ہوئے کما۔

میں اے تباہ نہیں کرنا چاہتا سر۔ اس کئے مجبوری ہے۔ اور اینڈ آل ''…… عران نے جواب دیا۔ وہ اس دوران اسلی کاپٹر آ انتہائی تیزرفتاری ہے مسلسل کم بلندی پرلے آیا تھا۔

" اب یہ ریڈیو کنٹرول نہ ہوسکے گا"...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے ایک لمبا عوطہ دیا۔ وہ جنگی طیاروں ۱ ہو نے میسیخے کے اور ظاہر ہے کیا کر سکتا تھا۔ کانی دیر تک تملے جاری رہے۔ مجر آہستہ آہستہ خاموثی طاری ہوتی چلی گئے۔ طیاروں کی گونجہ <sup>U</sup> بھی ختم ہو چکی تھی اور اس سے سابقہ ہی عمران تیزی سے اور کی <sup>U</sup> طرف چرمحا۔

مران صاحب بولیا شدید زخی ہو گئ ہے ۔ اچانک دور ہے ، مغدر کی محیقی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران اس طرف کو دوڑ پڑا ہے ، بولی آواز سنائی دی اور عمران اس طرف کو دوڑ پڑا ہے ، بولیا ایک پھنان کی اور اس کی دونوں ناگوں ہے ہے خون بہد رہا تھا۔ پھر کیپٹن شکیل اور تتویر بھی دوڑتے ہوئے کہ بہاں بہی گئے ۔ عمران نے تیری ہے ، تھک کر جولیا کے زخموں کی بیکنگ شروع کر دی ۔

مہاں قریب کوئی چیسہ گلاش کردہ جلای کردہ مران نے چینے ہوئے کہا تو سارے ساتھی ادھر ادھر دوڑ پڑے ادر عمران نے اپنے ہوئے ہوئی کی تعلق ہائی یو نیفارم کی قمینی چلون کے صورت أ س پھاڑا اور پھراس نے ایک ایک کر کے جوایا کے زخموں پر باندھیلی شروع کر دیا۔ جو لیا اس بڑی چطان کے نیچے چھپی ہوئی تھی لیکن اس پھان کا عقبی آدھا حصہ اڑ گیا تھا جس کی دجہ سے جولیا اس انداز میں پھنان کا عقبی آدھا حصہ اڑ گیا تھا جس کی دجہ سے جولیا اس انداز میں رخمی ہوگی تھی۔

' عمران صاحب مبہاں سے قریب ہی پانی کا جشمہ موجود ہے'۔ چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل نے قریب آگر کہا تو عمران نے جو لیا کو اٹھا کر کاندھے پر لادا ادر پھر کیپٹن شکیل سے پیچے جلتا ہوا اس جشے کی چے کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب تیزی ہے بحنانوں کی اوٹ میں ہو گئے ۔ بحد لمحوں بعد بحقی طیاروں کا ایک پورا سکوارڈن ان ک مروں ہے گئے اور انہوں نے ای مروں ہے گئے اور انہوں نے ای مجلہ حکر دگانا شروع کر دیا۔ پھر اچانک ایک بحثی طیارے نے خوط میں گئیا اور دوسرے کھے ایک شعلہ ساہوا میں تیر تا ہوا سیوحا ہملی کا پہر کا یا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھمانے ہے ہملی کا پر کی پرائے ہوا میں بھر گئے اور اس میں سے شعلے سے نیکنے گئے اور بحد کمی ایک اور خوفناک دھمانے ہوا ہیں بحد ایک اور خوفناک دھمانے ہوا اور جد کمی آتش فضاں کی طرح پھٹ گئے۔

کریں گے ۔۔۔۔۔۔ محران نے پہنے کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب
انتہائی تیزی ہے اوم اوم بٹنے نگے لیکن وہ ساتھ ہی کر انگ بھی کر
رہے تھے کہ اوپر حکر کانتے ہوئے بشگی طیارے ان کی نقل و حرکت
کو مارک نہ کر سکیں اور بحروبی ہوا بہتد کموں بعد باری باری بشگی
طیارے عوظے نگاتے اور میرائل فائر کرتے اور بحر یہ پو را علاقہ جیسے
اُگ کی زد میں آگیا ہو ۔ ہم طرف بطانیں اور بھر اس طرح افرنے گئے
جیسے بگہ بگہ انتہائی خوفناک آتش فضاں مجسف بڑے ہوں مران
ایک کر کیک میں کائی نیچ باکر جمیا ہوا تھا لیکن صورت حال دیکھ کر
اس کا ول بے اختیار وحرکنے نگا کے ونکہ اس کا کوئی بھی ساتھی اس
خوفناک جملے کی زد میں آگر بلاک ہو سکتا تھا لیکن وہ اس وقت سوائے

جیوں میں آئیں \* ...... عمران نے جواب دیا۔

میں کیا سیا بھی گئے ہیں ''۔۔۔۔۔۔ اس کمح اچانک عقب کلے انہیں جو لیا کی آواز سائی وی تو وہ سب تیزی سے مڑے تو جو لیا انہلیل ملک سے میں میں انہ ہے:

الطمینان سے کھڑی نظر آئی۔ " ویری گڈ جو ایاسان زخموں کے باوجو داس طرح اپنے بیروں پر شہ

صرف کو ایو نا بلکہ چل کر آنا یہ واقعی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ وری گڈ \*\*\*..... عمران نے کہا تو جو لیا کا ستا ہوا چمرہ عمران کی طرف

ہے تعریفی فقرہ من کر ہے افتتیار کھل اٹھا۔ \* شکریہ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں زندہ نج گئی ہوں"۔ \* میں میں است

جولیانے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' عمران صاحب۔ پہلی بارجب ہم را گو تچھاؤنی سے فرار ہو گے تم تہ جہ رہ نے بھی میں میں بڑیں۔ اقع جہ رہ نے جس نوروں میں

تھے تو جو لیانے ہمیں لیڈ کیا تھا اور واقعی جو لیانے جس انداز میں کام کیا ہم سب حیران رہ گئے ' ...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تتور تو خوش مد ہوا ہو گا' ...... عمران نے مسکراتے ہوئے

کہا۔ "کیوں۔ میں کیوں نہیں ہوا۔ جو لیائے جس طرح چک پوسٹ پر قیفیہ کر کے ہمیں کور کیا اور کافرسانی فوجی اور جیسیں ردک لیل میں تو خو داس کی ہمت، حوصلہ اور جرأت پر جیران رہ گیا تھا۔ تنویر

نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* عمران اب فضول باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مہال طرف برسماً طلا گبا۔ در ختوں کے گھنے جھنڈ میں یہ قدرتی چٹمہ موجود تھا۔ عمران نے جو لیا کے زخم دھوکے اور پھر دوبارہ پٹیاں باندھ دیں۔

" صرف بطانوں کے ریزے گئے کی دجہ سے زخم آئے ہیں کوئی فریکچر نہیں ہوا"...... عمران نے مطمئن کیج میں کہا اور سب ساتھیوں نے بھی اطمینان کا طویل سانس لیا۔

الله تعالیٰ برار حیم و کریم ب م...... صفدر نے ب اختیار ایک طویل سانس لیلتے ہوئے کہا۔

جو ہوگ حق پر ہوئے ہیں اور نیک مقاصد کے لئے جدوجہد کرتے ہیں ان پرواقعی اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہو ورند ہم مجی فانی انسان ہیں کسی بھی لمحے موت کا شکار ہو سکتے ہیں "...... عمران نے جو لیا کہا اور سب ساتھیوں نے اشبات میں سربطا دینے ۔ عمران نے جو لیا کہا اور سب ساتھیوں نے اشبات میں سربطا دینے ۔ عمران خیجے ہمٹ کر ورخوں کے جھنڈ سے باہر آگیا جبکہ باتی ساتھی محمران چیچے بہت کر ورخوں کے جھنڈ سے باہر آگیا جبکہ باتی ساتھی معلم انداز میں سنبھال سکے۔

" بڑی خوفناک بمباری کی ہے ان لو گوں نے "...... صفدر نے

" بان اور اب مهان بقیناً جیکنگ کے لئے فوتی مبحی کے اور ہو سمنا ہے کہ وہ ماؤسٹین جھات بروار بون یا مجر کسی قربی اڈے سے Ш

Ш

ے نکلنا ہے میں جوالا شاید موضوع بدلنے کے لئے عمران ک جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑی تھی۔ · كيپنن شكيل تم جوليا كوكانده براثها لو ..... عمران ن ك اور کیبین شکیل سربلاتا ہواجو نیا کی طرف بڑھا۔

ارے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مین عل سکتی ہوں "۔ جوایا

· یہ پہاڑی علاقہ ہے اور ہم نے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے دو جانا ہے '..... عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ کیج میں کہا تو جویا خاموش ہو گئ اور کیپٹن شکیل نے جو لیا کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال یا اور میر وہ سب تیزی سے عمران کے پیچے اونچی نیجی پطانوں کو پھلانگ ہوئے آگے برصة علے گئے۔

Ш شاگل بملی کی می تیزی سے سیزھیاں چڑھتا ہوا ٹاور پر پہنچ گیا۔اس د ح نے اس قدر تیز رفتاری دکھائی تھی جیے اس کے پیروں میں مشین فٹ ہو گئ ہو اور بھر شاگل جیسے ہی وہاں پہنچا وہاں موجو و عملہ اور<sup>©</sup> كرنل شير سنگھ نے اے فوجی انداز میں سیاوٹ مارے۔ · کیا ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ یا کیشیائی ایجنٹ۔ وہ بلاک ہوئے أ ایں یا نہیں ..... شاگل نے سربلاتے ہوئے جے کر کیا۔ " سروه اللي كايثر كونيج لے جا رہے ہيں اس سے اب ہم ريڈيو -كنرول بعى استعمال نہيں كريكة "...... كرنل شير سنگھ نے كہا۔ · اوہ یو نانسنس۔ تم نے انہیں بتا دیا ہو گا کہ ہیلی کابٹر ریڈیو كنرول ب ..... شاكل ن يريخ بوك كما · میں نے نہیں بتایا جناب لیکن ہو سکتا ہے کہ یائلٹ نے بتا دیا ہو۔اب تو وہ کال بھی اشد نہیں کر رہے"...... کرنل شیر سنگھ نے<sup>©</sup> ے کرا دی اور کرنل شیر سنگھ نے اسے وہی حکم دیا جو شاگل نے U ۔ دیاتھااور پھرٹرانسمیٹرآف کر دیا۔ کیا مہاں سے یہ چکیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں مام ا این میں شاکل نے کہا۔ عبال سے کیے جیک ہو سکتے ہیں جناب سہال سے تو کانی مد ب مسكرنل شير سنگھ نے جواب ديتے ہوئے كمار · کتنے ہیلی کاپٹر ہیں مہارے سیکشن میں \*...... شاگل نے بحد ا ماموش رہنے کے بعد یو جھا۔ · افعائیں ہیں جناب ...... کرنل شیر سنگھ نے جواب دیتے ان سب کو تیار رہے کا حکم دے دو اور ان میں تربیت یافتہ لم افراد سوار کرد- میں اپنے ہیلی کاپٹر میں انہیں لیڈ کردں گا ادر ١٠١ كوئي آدمي ميرے ساتھ جائے كا تاكه مجعے اس علاقے كے بارے ، يَا سَكِ- بَم ن ان كى لاشين مَلاش كرنى بين "..... شاكل ن الیکن سر- اگر وہ زندہ ہوئے اور انہوں نے کسی سلی کاپٹر پر

یین طر- اگر وہ زندہ ہوئے اور انہوں نے کسی ہیلی کا پڑر رک لیا تو بھر' .....کرنل شیر سنگھ نے کہا۔ ' تو کیا ہوا۔ سائیں ہیلی کا پڑانہیں گھیر کر فضا میں ہی شم کر رائے۔ ہم نے بہرطال ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہر صورت میں۔ اور ، یہ بناؤ کہ ان لوگوں نے مہاں اپن منزل کون می بائی تھی ''۔

مؤدباند لیج میں جواب دیتے ہوئے کما۔ اوه جنگی طیارے کہاں ہیں "..... شاگل نے یو چھا۔ " وہ وہاں پہنچنے والے ہیں "...... کرنل شیر سنگھ نے جواب ریا۔ " سر ہیلی کا پٹر کسی بھٹان پر اتر گیا ہے " ...... اس کمجے ایک مظر یر کام کرتے ہوئے آپریٹرنے کہا۔ " ان جنگی طیاروں کو حکم دو کہ ہیلی کاپٹر کو بھی مزائل ہے ا كروين اوراس كے ساتھ ساتھ ارد كرو كے علاقے ميں بھى مراك کی بارش کر دیں۔وہ لیٹیٹا ہیلی کاپٹر سے اتر کر قریب ی چنانوں ا اوٹ میں چھپ جائیں گے"..... شاگل نے کہا۔ \* لیکن سریہ ہیلی کا پٹر تو اعتمائی قیمتی ہے \* ...... کرنل شر مُرُم نے بھکاتے ہوئے کہا۔ " اوه يو نانسنس - اث از مائي آر در - اگر حمهاري په پوري ا

" اوہ یو ناسٹس۔ اٹ از مائی آرڈر۔ اگر حمہاری یہ پوری اللہ پھاؤتی تباہ کرنی پڑے اور مہاں کے ہر فوجی کو موت کے گھاٹ آ) چھاؤنی تباہ کرنی پڑے اور مہاں کے ہر فوجی کو موت کے گھاٹ آ) پڑے اور اس کے نتیجے میں یہ یا کیشائی ایجنٹ ختم ہو جائیں تو اس حکام بھیٹا اے سراہیں گے ۔ نائسنس جمہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں۔ ان کی وجہ سے بلاسن کی پ پہاڑی مع سائنسی اڈے کے تباہ کرنا پڑی ہے۔ جلدی حکم اللہ ضائل نے چھیتے ہوئے کہا۔

" میں سر"...... کرنل شیر سنگھ نے کہا اور ٹھر اس نے آپرینا اشارہ کیا تو اس نے سکوار ڈن لیڈرے ٹرائسمیٹر پر کرنل شیر سنگہ Ш

Ш

Ш

a

5

Ų

0

m

شاگل نے کہا۔ الازمار الرکام میں میں میں مصرف میں اسا

" نا پال کا سرحدی شہر ہے جتاب میمول۔ وہاں جانے کے بار میں بتا یا تھا "...... کر نل شیر سنگھ نے کہا۔

ہونہ۔ وہاں سکرٹ سروس کا سیٹ اپ ہے۔ میں انہیں م الرث کر دوں گا :..... شاگل نے کہا اور کر تل شیر سنگھ نے ، طرح اشبات میں سرطا دیا جیسے شاگل نے اس سے مخاطب ہو کر ا بات کی ہو اور مچر تھوڑی در بعد سکوار ڈن لیڈر کی طرف سے رپو... گئ کہ ہملی کا پٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور ارو کر دے علاتے ہا' میرائلوں کی خوفناک بارش کر دیا گیا ہے۔

یر من ما سام بار کی میں ہے ۔ " تھیک ہے اب اسے کہو کہ یہ لوگ والی آ جائیں۔ اب جائیں گئے ۔..... شاگل نے کہا اور تیزی سے والیں مڑ گیا۔ اس ا کہد رہا تھا کہ وہ اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر میں کامیاب ہو جائے گا۔

ی کے باوجو دان کی رفتار دو نہ تھی جو عام طالت میں ہو سکتی وہ سب زختی بھی تھے اور انہیں راستوں کا بھی علم نہ تھا لیکن کے بردھ سطح جا رہے تھے جد هر فی ایکن کی بڑھے جا رہے تھے جد هر فی ایکن کی بڑھے جا رہے تھے ہد هر فران صاحب اس بہاڑی گاؤں میں بہن جا جائے کے باوجود فران صاحب اس بہاڑی گاؤں میں بہن جا جا ہے۔

ار نہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں "...... صفدر نے کہا۔

ار بھی ضروری نہیں ہو تا صفدر ایکن ہمیں بہرطال امکانات پر ایکن ہمیں بہرطال امکانات پر ایک باوجات میں حوال دیا۔ کیم انتہائی سنجیدہ لیج میں جواب دیا

یں بہاڑی گاؤں نظرآنے لگ گیا تو ان کی رفتار بڑھ گئے۔

م سب کافرسانی فوجی یو نیفارم میں ہیں اس بات کا سب نے

ان لینے ساتھیوں سمیت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن ظاہر

شیال رکھنا ہے "...... محران نے مؤکر کہااور سب نے اخبات س ہلا دیے ۔ اجانک انہیں دور سے ہملی کاپٹروں کی مخصوص آواز سائی دینے لگیں تو دہ سب تیزی سے مزے اور پھر انہوں نے ا کاپٹروں کا ایک پورا دستہ اڑتا ہواا پی طرف آتے دیکھا۔ یہ گنشہ

" اده ۔ یہ تو پوری مجھاؤنی کے ہیلی کا پٹر لے آئے ہیں۔ برما اب ہم نے ان میں سے ایک ہیلی کا پٹر عاصل کرنا ہے "۔ عمران کہا۔

" ليكن يه ضروري تو نهيس كه ده سب ينج اترين "...... صفد،

ہو۔
" مرا خیال ہے کہ ضروری نہیں جہاراتکید کلام بن حکا ب
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر شرمندہ سا ہو گیا کو علا میل بھی یہ بات کر حکا تھا۔ ہیلی کا پٹر ان سے کافی بیچے ہی نیجے اللہ لگ گئے تھے الدیہ چند ہملی کا پٹر فضا میں موجو دتھے۔

میں کسی جگہ چھپ جاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ الا دائرے میں جیکنگ کریں۔ تتویر میرے ساتھ آئے گا ہم نے ا مہلی کاپٹر حاصل کرنا ہے اس طرح ہم آسانی سے میمول پڑتی با گے ایس عران نے کہا اور بھروہ تنویر کو اپنے ساتھ لے کر بہتا کی اوٹ لیتا ہوااس طرف کو والیں جانے لگا جہاں سے وہ الجمی

" بيد اوپر جو ميلي كاپٹر موجو ديس كيا بيد ركاوت نہيں بنيں مح "مــــ تورنے كهام

دیکھو۔ اس بات کا فیصلہ وہاں جا کر کریں گئے کہ ہمیں کیالا مورت افتیار کرنی چاہئے "...... عمران نے کہا اور تنویر نے اشباطالا میں سربالا دیا اور مجروہ جیسے ہی کسی حد تک آگ گئے اچانک عمران کو تصفیک کر رکنایزا۔۔۔

ا ادو۔ شاگل کا ہملی کا پٹر بھی موجود ہے۔ دہ دیکھو "...... عمران نے کہا اور تتویر نے چٹان کی اوٹ سے نیچے جھانگا تو دہاں واقعی افرستان سیکرٹ سروس کا ہملی کا پڑکھواہوا تھا۔

۔ اوہ ویری گڈ قدرت واقعی ہماری مدد کر رہی ہے۔ اب سنو۔ ہم نے اس شاکل کو اعوا کر کے اس کے ہملی کا پڑر قبضہ کرنا ہے۔ شاکل کی دجہ ہے ہم پر حملہ نہ ہو سکے گا اور نھر میں شاکل کی آواز میں انہیں کنٹرول کر لوں گا "...... عمران نے کہا اور تتویر نے اشبات میں أ مربلا دیا۔

کین شاقل بمارے ہاتھ کیے آئے گاسمہاں تو ہر طرف مسلح ا افراد چھیلے ہوئے ہیں۔وہ ایک ایک جٹان کی چیئنگ کر رہے ہیں۔۔ توریخ کہا۔

شاگل نے اپنی عادت کے مطابق اپنا میلی کا پٹر باتی میلی کا پٹروں سے دور اور علیحدہ اگارا ہے تاکہ اس کی شان کا ئم رہے اور دہاں تک مم چنانوں کی اوٹ لے کر آسانی سے "کُوٹی سکتے ہیں اور تھجے لیٹین ہے امد انہوں نے قدموں کی آواز سی اور پھر شاکل تیری سے اچھل کر مائیڈ سیٹ پر بنٹھ گیا۔اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ملی میلو سلوم ملزی سیر شری نو پریذید ننت کالنگ اوور مدر کے ملٹری سکیر ٹری کی آواز سنائی دی۔

ميس - شاكل چيف آف كافرستان سيكرث مروس النذنگ يو-ادور "..... شاكل نے ائ عادت كے مطابق لين نام كے ساتھ ال وراعمدہ بھی دوہراتے ہوئے کیا اور عمران اس کے جواب پر ہے انتتاد مسكرا دباب

" بريذيد فرف صاحب عبات كرين جناب اوور " ...... ووسرى ملرف سے آواز سنائی دی۔ " میں - کرائیں بات-اوور " ..... شاگل نے کہا-

" ہیلو۔ اوور "...... چند نموں بعد کافرستان کے صدر کی مضوص" آداز سنانی دی۔

م میں سرسیں شاکل بول رہا ہوں سرسہ اوور "...... شاکل 🚅

اس باراتهائي مؤدبان لج مين جواب دينة بوئ كمار و محجه را کو جماؤنی سے بتایا گیاہے کہ یا کیشیائی ایجنٹ جس ہیلی كاپٹر میں فرار ہو رہے تھے اے تباہ كر دیا گيا ہے اور ارد كروك

ملاقے پر بھی میزائلوں کی بارش کی گئی ہے اور اب آپ ہیلی کاپٹروں۔ میں مسلح افراد لے کر ان کی لاشیں تلاش کرنے گئے ہیں۔ کیا پوزیش

ے - اوور " ..... صدر نے تیز تیز لیج میں کما-

که شاکل جهاں کہیں بھی ہو گا ببرحال اپنے ہیلی کاپٹر میں ضرور واپس آئے گا"..... عمران نے کہا۔

" یا ئلٹ اندر نہ ہو"...... تتویرنے کہا۔

م ہونے کو تو شاکل بھی اندر ہو سکتا ہے۔آؤ"..... عمران نے کہا اور مجروہ اجبائی محاط انداز میں جنانوں کی اوٹ لیتے ہوئے نیج اترتے طیے گئے ۔ چونکہ چیکنگ کا دائرہ ان سے کافی دور تھا جہاں دہ ایکس ون ہیلی کا پڑ تباہ کیا گیا تھا اس لئے انہیں صرف آسمان پر موجود میلی کا پٹروں کی نظرے بچنا تھا لیکن اس کے باوجو دچونکہ ان ے جسموں پر کافرسانی فوجی یو نیفارم تھی اس لئے انہیں مجروسہ تھا کہ اگر انہیں اوپر سے جلی جمی کر لیا گیا تو کوئی فورا ایکشن خالیا جائے گا اور بھر تھوڑی دیر بعد وہ شاگل سے ہیلی کا پٹر کے عقب میں کئ

گئے ۔شاکل کاہیلی کا پٹر نعالی تھا۔ " آؤ اب ہم نے سلی کاپٹر کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہم رگئے ہوئے ہیلی کا پٹر کے نیچ جائیں گے اور مچرا تتبائی تیز رفتاری سے اندر واخل ہو جائیں مے" ..... عمران نے کہا اور تنویر نے افیات میں سم بلا دیا اور بھروہ واقعی انتہائی محاط انداز میں رینگتے ہوئے آخرکار ہملی کا پٹر کے نیچے بحفاظت پہنچ گئے اور بھرا کیب الک کر کے وہ دونوں ہیل کا پٹر سے اندر واخل ہونے میں جھی کامیاب ہو گئے ۔ چروہ دونوں عقى حصر مين جاكر دبك كئ تأكه بابرت نظرية أسكين- إجانك میلی کاپٹر کے ٹرانسمیڑ سے کال آنے کی تیزآواز سنائی دی اور چند کموں

ا کی خیال کے تحت کہا تو تنویر بے اختیار مسکرا دیا۔ میا فائدہ اے زندہ رکھنے کا مسسہ تتویر نے کہالیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب مد دیا کیونکه یا تلك اور شاگل بیك وقت دونوں اطراف سے ہیلی کا پٹر پر سوار ہوئے تھے۔ یا نکٹ نے تو ہیلک چرمحایا اور بیلٹ باندھنے میں مصروف ہو گیا جبکہ شاگل نے ٹرانسمیٹر پراکیب فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھرٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ " بسلع بسلو شاكل بحيف آف كافرستان سيرك سروس كالنك اوور "..... شاگل نے تحکمانہ کیج میں کہا۔ " يس سرك كمانذر سروب النذنك يو - اوور" ...... چند لمحول بعد ٹرانسمیٹر سے ایک محاری سی آواز سنائی دی۔ " سنو۔ صدر مملکت صاحب کے حکم پر ہم نے وسیع وائرے میں ان یا کیشیائی ایجنٹوں کو تلاش کرنا ہے اس لئے تم سب نیچ اتر جاؤ فضامیں جہارا کوئی بیلی کاپٹر نہیں ہونا چلہے ۔ ادور - شاکل نے "کین سراگر آپ حکم ویں تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔اوور " کمانڈر سروپ نے جواب دیا۔

کہا۔
\* لیکن سراگر آپ حکم دیں تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اوور " یا

کانڈر سروپ نے جواب دیا۔
\* " یو نائسنس۔ تہیں کس نے کمانڈر بنایا ہے۔ یہ پاکیشیائی

دہنٹ ہیں۔ گن شپ ہملی کا پڑجب تک فضا میں رہیں گے یہ اپنی
بگدے کسی صورت بھی باہر نہیں آئیں گے جبکہ میرا ہملی کا پڑگن شپ نہیں ہے اس لئے وہ لامحالہ سلصے آ جائیں گے اور ایک بار دہ شپ نہیں ہے اس لئے وہ لامحالہ سلصے آ جائیں گے اور ایک بار دہ " سرسمباں دافعی میزائلوں کی بارش کی گئی ہے۔ اکیب جگہ خون کے نشانات بھی ملے ہیں لیکن ابھی ان میں سے کسی کی لاش نہیں مل سکی۔ ادودر "...... شاکل نے کہا۔

اوہ اس کا مطلب ہے کہ دہ مہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ انہیں اور وسیع دائرے میں کاائی کرد اور سنواب انہیں ہر صورت میں ہلاک ہونا جائے ۔ اس بارید پہلی بار اپنا مشن مکس کر لیسنے کے باوجو د مجنے ہیں اور نکل نہیں پارہ اس لئے اس بار میں ان کی حتی ہلاکت چاہتا ہوں۔ اودر "...... صدر نے انتہائی تیز لئی میں کہا۔
میں کہا۔
سی سرے ایسا بی ہوگا۔ میں خود دور دور تک انہیں تلاش کر ا

ہوں سر۔اوور ہ۔۔۔۔ شاکل نے مود باند کیج میں جواب دیا۔
" بہر حال مجیج کامیابی کی رپورٹ چاہئے ۔ ہر صورت میں اور ہ
قیمت پر۔ اوور اینڈ آل ہ۔۔۔۔۔ صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ی
فیلٹ کر انسمیر آف کر دیا۔ کچروہ تیزی سے نیچ اترا۔

آب یہ پائلٹ کو بلانے گیا ہے۔ تھے یقین ہے کہ یہ اب ہماری چیکنگ کا کر میاٹ خود لیننے کی کوشش کرے گا اس لئے تم نے ہوشیار رہنا ہے"...... عمران نے سرگوشانہ کیج میں کہا اور تتور نے اثبات میں سرملا دیا۔

" اور ہاں سنو۔اس پائلٹ کو تم نے ہلاک کرنا ہے لیکن شائل کو نہیں۔اے میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں "...... محمران نے اچانکہ مقی جھے میں اس کی کھڑی ہمسیلی بوری قوت سے بڑی اور کرون کی

ہذی ٹوشنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کا جسم آگے کی طرف ڈھلک کٹیا جبكه عمران كا بازو كھوماتھا اور اس كى مزى ہوئى الكى كابك شاكل لكل کنٹی پر یوری قوت سے بڑا تھا اور شاگل کے منہ سے بلکی سی چیخ الکل اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی ڈھلکتا جلا گیا۔ بیلی کا ہر تیزی ہے جمٹکا کھا کرنیچ کی طرف جھکا تھا لیکن عمران نے بحلی کی سی تیزی ہے دوسرے ہاتھ سے کنٹرول لیول سنجمال لیا تھا۔ تنویر نے یائلٹ کا ایلت انارا۔ اس کی بیلت کھولی اور اے تھسیت کر عقبی طرف ڈال دیا اور خودوہ تیزی سے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔اس نے ہیلمٹ پہن کر ہیلی کاپٹر کا کنٹرول یوری طرح سنبھال بیاتو عمران نے شاکل کو اٹھا کر پیچے ڈالا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ " یہ ابھی دو گھنٹے تک ہوش میں نہیں آئے گا"۔ عمران نے مطمئن لیج میں کہااور اس کے ساتھ ہی وہ شاکل کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ م تمہیں معلوم ہے ساتھی کہاں ہیں "...... عمران نے تتویر ک طرف ویکھتے ہوئے کہا۔ م بان "..... تتوريف جواب ديا \* وہاں لے جا کر ہیلی کا پٹر آثار وو۔ میں اس کمانڈر سروپ سے بات كرتا بون "..... عمران في كما اور اس ك سائق بي اس في ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر ویا۔

· مِيلُو مِيلُو شاكل چيف آف كافرستان سيُرث سروس كالنگ<sup>©</sup>

نرلیں ہوگئے تو بچر انہیں آسانی سے گھیرا اور ختم کیا جا سکتا ہے۔ اورد ...... شاگل نے اپنی عادت کے مطابق طل کے بل چیخے ہوئے کہا۔ '' ایس سرداوور' ...... اس بار دوسری طرف سے مختصر طور پر کہا گیا۔

"اووراینڈ آل "...... شاگل نے کہااور ٹرانسمیر آف کر دیا۔ " اب جب یہ سب نیچ اترجائیں تو تم نے کیلی کا پٹر کو فضا میں لے جانا ہے "...... شاگل نے پائلٹ سے کہا۔ " لیر ہے دیں ایک

" میں سر"...... پائلٹ نے جواب دیا اور بھر تھوڑی دیر بعد ہیل کاپٹر فضا میں اٹھنآ جلا گیا۔شاگل نے سلمنے لنگی ہوئی دور بین امّار کر آنکھوں سے لگائی اور چیکنگ شروع کر دی۔

آؤنسس عمران نے آہت ہے کہا اور کھر وہ دونوں آہت آہت ابنے بغیر کوئی آواز لکالے آگے کی طرف رینگت جائے ہے بائل چونکہ ہیل کا پر اواز لکالے آگے کی طرف رینگت جائے ہے بائلٹ چونکہ ہیل اور شاید ان کے ذہن کے کمی بعید ترین گوشے ہیں بھی یہ تصور نہ تھا کہ ان کے ہیل کا پر میں بھی دفوں تھا کہ ان کے ہیل کا پر میں بھی دشن بھی گئے ہے ہیں اس لئے وہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے عقب میں بھی گئے ہے مران نے تنویر کی طرف دیکھا اور تنویر نے اشبات میں سربلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ریکھت انچمل کر کھرے ہوئے اور چر اس سے مہلے کہ بائلٹ دونوں ریکھت انچمل کر کھرے ہوئے اور چر اس سے مہلے کہ بائلٹ اور شاکل دونوں سنجملت تنویر کا باتھ گھوا اور بائلٹ کی گردن کے اور شاکل دونوں سنجملت تنویر کا باتھ گھوا اور بائلٹ کی گردن کے

دینے ہوئے کہا۔ و سرم ماندر مروب النذنگ يو مرم اوور "..... كاند

سروب کی مؤدبانه آواز سنائی دی۔

ی کمانڈر سروپ میں نے ایک جگه مشکوک نقل و حرکت دیکھی ب اس لئے ہم اللي كاير كو ذراتيج لے جارب بس تم مطمئن

رہنا۔ادور "..... عمران نے کہا۔

" يس سرساوور " ...... كما ندر سروب في كماس

" اوور اینڈ آل "...... عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کمچ تنویرنے ہیلی کاپٹر کو نیچ ایک مسلح بیٹان پرا آار دیا۔

" آ جاؤ۔ جلدی آؤ" ..... عمران نے گردن باہر ٹکال کر کہا تو صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا تینوں میلی کاپڑ کی طرف برھے ۔جولیا

کو کیپٹن شکیل نے سہارا دیا ہوا تھالیکن وہ جل خو درہی تھی اور پھر وہ تیننوں ہی ہیلی کا پٹر میں سوار ہو گئے ۔

"اده-يه شاكل"...... جوليانے حيرت بحرب ليج ميں كما۔

م ہاں۔ قدرت نے خود ہماری مدد کی ہے "...... عمران نے کما اور ساتھ ہی اس نے متور کو ہیلی کا پٹر بلندی پر لے جانے کا اشارہ کیا تؤ

متویر نے ہیلی کا پڑ فضامیں اٹھا دیا۔ جب ہیلی کا پڑکانی بلندی پر بہنج گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔

· ہیلیو ہیلو۔ شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کالنگ۔

۱۹۱۰ ...... عمران نے شاکل کی آواز اور کیج میں کال دیتے ہوئے کہا۔ " لین سرد کمانڈر سروب اننڈنگ یو- اوور"..... کمانڈر سرال لى اواز سنائى دى۔

م بمارا شک غلط تھا اور سنومیں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری الدير ميول بهنجيں كيونكه اگريديا كيشيائي ايجنٺ زنده بھي نج كئے تو

مرمال یہ کسی شکی طرح میول چہنیں کے اور میں اور میرے ادی انہیں وہاں آسانی سے جھاب لیں گے اس لئے اب تم نے عبال

ا نمی طرح چیکنگ کرنی ہے۔ قریب ی کوئی بہاڑی گاؤں بھی نظر آ رہا ے وہاں بھی جا کر چیکنگ کرو۔اوور "...... عمران نے کہا۔ " کی سرم ٹھیک ہے سرم ہم چیکنگ کر لیں گے۔ ادور "5

۱۱ سری طرف سے کہا گیا۔ ، حب تك ان كاتب ما جل جائے تم نے مجھے كال نہيں كرناج کھے سہاں اگریہ لوگ مل جائیں تو تھے فوری رپورٹ دینا۔ اوور "م

**م**ران نے کِما۔ " کیں سر۔ اوور "...... کما نڈر سروپ نے کہا اور عمران نے اوور ا بنڈ آل کمہ کر ٹرانسمیڑ آف کر ویا۔

· یا اللہ تیرا لا کھ لا کھ شکر ہے اس بار واقعی تیری خصوصی رحمت<sup>ا</sup> ك وجد س بم في كئة بين " ...... عمران في مسرت بجر ليج س . کما اور سب کے چرے کھل اٹھے کیونکہ عمران کی بات درست تھی۔ اس بار داقعی مثن مکمل ہو جانے کے بعد دہ بری طرح پھنس گئے تھے۔

ا نے سے نکے گئ ہے اور یہی ہماری اس جدوج ید کا اصل حاصل ب - عمران نے کہا اور بلیک زرونے اثبات میں سرملا دیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہاں آپ کی مگاش جاری ہو گی لیلا لملی زیرونے کہا۔ و اوہ نہیں۔شاکل کو ہم نے ناپال کے سرحدی شہر میں چھوڑ ویا فی اور ظاہر ہے اسے ہوش مجی آگیا ہو گا اور وہ ببرحال مہاری طرح سکرٹ سروس کا چیف ہے اس لئے ساری بات خود بخود اسے سمجھ میں الکیٰ ہوگی"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " جبکہ میرا خیال کے کہ اس نے جان پوچھ کر کسی کو کچھ نہ بتایا " بو گا\*..... بلیک زیرونے کہا تو عمران بے اختیار چو نک پڑا۔ " اوہ ہاں۔ الیما بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ہملی کاپٹر لے کر 🌣 الیں حلا گیا ہو۔ بہرحال اب بہاں سے اطمینان سے کافرستان کے C مدرے بات ہو سکتی ہے "...... عمران نے کماادر رسیور اٹھالیا۔ " کیا ضرورت ہے۔ مارنے ویں انہیں ٹکریں " ...... بلک زیرو ی منہیں - بے چارے مشکباریوں پرعذاب ٹوٹ رہا ہو گا۔ نجانے

۱۱ کہاں کہاں ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے \*...... عمران نے کہا اور بلک زیرو نے اعبات میں سربلا دیا۔ پھر عمران نے تیزی سے منبر اائل كرنے شروع كر ديئے۔ " پريذيذ نك باوس " ...... رابط قائم بوت بى ايك نسواني آواز

" بینٹو"..... سلام دعا کے بعد عمران نے اپنی تضوص کری پر بنضتے ہوئے کیا۔ مجولیانے جو رپورٹ دی ہے عمران صاحب اس کے مطابق تویہ سب سے ہارؤ مشن ثابت ہوا ہے آپ کے لئے "۔ بلک زرو نے مسکراتے ہوئے کیا۔ " مشن بھی ہارڈ تھا لیکن والیی اس سے بھی زیادہ ہارڈ تھی۔اس بار بمين لاست مومنت تك مسلسل اور جان تو ژ جدوجهد كرنا پردي ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس بار بھی اللہ تعالٰی نے اپنی رحمت کی ہے کہ ہم سب زندہ والی آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہرحال محج اس بات پرخوشی ہے کہ مشکبار تحریک آزادی مکمل طور پر تباہ

عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا بلکیہ

زيرو مسكراتا بوااحراماً الطركوزا بواب

سنای دی۔
" میں علی عمران بول رہا ہوں۔ صدر صاحب تک میرا نام جنب
دیں اور انہیں کہیں کہ وہ بھے ہے بات کر لیں ورند کافرستان کو ای
تاریخ کا سب سے ہولناک نقصان اٹھانا پڑے گا "...... عمران ب
اتبائی سخیدہ لیج میں کہا۔

" اوه- اوه-آپ کہاں سے بول رہے ہیں "...... ووسری طرف سے بو کھلائے ، و ئے نیج میں کہا گیا-

" یہ میں صدر صاحب کو بتا دوں گا"...... عمران نے جواب دیا۔ " ہمیلو سکیا آپ لائن پر میں "..... تھوڑی ویر بعد اس لاگ کی آوا" سنائی دی۔

"ہاں"...... عمران نے جواب دیا۔

"صدر صاحب سے بات کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلو -صدر صاحب میں علی عمران ایم ایس سی دی ایس ہ (آکسن) بول رہا ہوں۔امیر ہے آپ بھی ناچیز کو جلتے ہوں گے '۔

عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "تم کہاں سے بول رہے ہو مسسد دوسری طرف سے انتہائی سخت

لیج میں ہو جھا گیا۔ \* پاکسیٹیا ہے۔ بے شک آپ اپنی مشیزی سے جبک کر لیں".

ئی کھیا تھے۔ جست سب آپ ہی سیری سے بہلیہ کر میں عمران نے جواب دیا۔

ا اده - تو تم با كيشيا كي جان س كامياب بو كي بو وري بيد

بن یہ من لو کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حمیس وہیں پا کیشیا بن بی ختم کیا جائے گا "...... صدر نے عصلے لیج میں کہا۔ "آپ ایک ملک کے صدر ہیں۔آپ کو تو انتہائی محمل مزاج اور للا

سپ امین سب سے مطروبیں۔ پ کو تو امہاں سس مزاج اور اس ۱ بار ہو نا چاہئے کین آپ تو شاگل ہے بھی زیادہ زود رخ ہیں حالانکہ س پ ہماری سیکرٹ سروس کے چیف جتاب ایکسٹو کو ویکھیں تو آپ

ا معلوم ہو کہ بردباری اور متمل مزائق کے کہتے ہیں۔ برحال میں م نے آپ کو کال اس لئے کیا ہے کہ آپ مقبوضہ وادی مشکبار میں

ا، آپ کے وزیرا م پا کویٹیا سیرٹ سردس سے دور نہیں ہیں اس کے 'یا جو بھی فیصلہ کریں انچی طرح سوچ بچھ کر کریں"۔عمران نے O

ادر انتہائی سخت لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کم دیا۔اس کا بجرہ عصے سے سرخ ہو رہا تھا۔

' اے نجانے کس نے صدر بنا دیا ہے۔ بالکل بی احمق ہے'۔ ی ان نے بزیراتے ہوئے کہا۔

اب وہ جھلائے بھی نہ ''..... بلک زیرد نے مسکراتے ہوئے اور عمران بلکی زیرد کی بات من کر بے افتیار ہنس پڑا۔

مادر مران بعلی ریرو فی بات من کر بے احتیار ہم براے کھن . واقعی جھلانے کا تو اے حق ہے۔ بہرعال اس بار ہم براے کھن

و کی مقامے ہوئے کی ہے۔ بہر حال اس بارہ ہرجے کی اس اس سے گزر کر والی آئے ہیں اس لئے تھیے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا

ا الدہ پلاؤ نچر ایک بڑا سا چنک دو جبے دیکھ کر آغا سلیمان پاشا 🔾

جائے "...... عمران نے کہا تو بلکی زیرو ہے اختیار ہنس پڑا۔

خوش ہو کر اپنے ہاتھ کی نی ہوئی مضوص جائے بلانے پر تیار ، و " اتنے بڑے چک کے بعد مائے بینے سے بہتر ہے کہ آر جوشاندہ ی پیتے رایں "..... بلک زیرونے اٹھتے ہوئے کما اور ال ے اس خوبصورت جواب پر عمران ب اختیار کھلکھلا کر ہنس برا۔ يهي يورپ كايك ملك فان لينذكا ايساً روب جو غندوں پر مشمل تھا۔ الإنقااور سلمنه صرف ماسر گروب بی رہتا تھا۔ والراكعي جس كم عمر بالمركوب في إيشاك مائندان مرداد كواغوا الباداوراس كے ساتھ ہى اس گروپ نے پاکیشیانی حکومت کو کھل کر بلیک میل الناشهوع كرديا- كيسے اور كيون؟ و المام الما الیشیاسے انتہائی اہم ترین اور خفیہ دفاعی معاہرے کی فائل طلب کی گئی۔ ولله ان كى موت اور زعد كى كے اتناكم وقت ديا كيا كه عمران اور ماكيشيا سكرت الألماس كم وقت مين اس ملك تك يني بهي نه يكته من كيام داور كو بالك كر وياكيا. می جب عمران ماسر گروپ سے عمرایا اور پھر موت کے حقیق سائے ان کے گرو ملته چلے گئے۔ کیا عمران سپرواسٹر گردپ تک پینچ بھی سکا یا نہیں؟ ا مران اور باکیشیا سیرٹ مروس اپنے حیرت انگیز مثن میں کامیاب بھی ہو سکی المبيس؟ ﴿ ﴿ الْتَبَالُ رَبِيكِ اور مِنْكُامه خِيزِ كِمِالَى ﴿ إِلَّهُ مِنْ الْمِيلُ ﴾

مصنف مظهر کلیم ایم اے

Ш

Ш

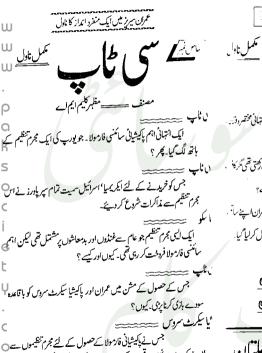

لڑنے کی بجائے انبیں رقم دے کر فارمولا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ m

## سمار طشن تملناها

مصنف مظهر کلیم ایم ایس **حارمت شخص** ایک ایساسشن جو عمران اور اس کے ساتھیں نے انتہائی محتقر وقت انتہائی جیت انگیز انداز میں کمس کرلیا۔ کیسے ؟ انتہائی جیت کی محتمین جو پاکیشیائے وفاعی نظام میں نیمادی حشیت رکھتی تھی گر گ<sup>و</sup> .

عمران سيريز مين ايك دلچيپ ور ښگامه خيز ناول

یکنول نے انتہائی جرت انگیز اندازیں اسے حاصل کرلیا۔ کیے ؟

ایک ایسا مشن جو کافرستان میں کمل ہونا تھا لیکن عمران اسپٹر سات .

میت باجان جلاگیا۔ نگر اس کے بادجود کافرستان میں مشن کمل کرلیا گیا۔
انتہائی جرب انگیز چوکیشن

ALLEGATORI DESCRIPTION OF THE STREET

یوسف برا در زیاک گیٹ ملتان